

علاء السنت كى كتب Pdf فاكل مين حاصل کرنے کے لئے "فقه حنفی PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FiqaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیکیرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنت كى ناياب كتب كوكل سے اس لنك سے فری ڈاؤان لوڈ کریں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا چرفان عطاري الديب حسى عطاري



121 یات مبارکہ،21 احادیث مبارکہ، 410 حوالہ جات، 120 کیاں افروز واقعات، 14 نغمات میلا دالنبی، روح پر وراشعار اوراعتر اضات کے مسکت جوابات پر بنی لا جواب تحریر علماء خطباء واعظین وعوام الناس کے لیے یکسال مفید

الوارم الراكاك

هِم مي الدينون منائت بين

آنقان: ابۇ زمېيب مخىرطىقى ئالوى غرلە

بسند فرموره ومصدته انحافظ القارى مولانا غلام خسس قادرى منح واز المؤمرة لا بخاف الديو

البرناء بالدارية المرابية الم



﴿جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيس﴾

| انوارميلا دالنبي مَثَاثِيْظِم | 1 | نام كتاب    |
|-------------------------------|---|-------------|
| ابوذ بيب محمظ فرعلى سيالوي    |   | مصنف        |
| نومبر100ء                     |   | تاریخ اشاعت |
| 188                           |   | صفحات       |
| خرماقبال                      |   | كمپوزنگ     |
| 700                           |   | تعداد       |
| 200روپي                       |   | تيت         |





# sladi

فقیر پقصیرا پی اس تالیف کو سرکار دو عالم نورجسم فخر آدم و بی آدم جان کا کنات شان کا کنات بیچان کا کنات بادی سبل ختم الرسل مولائے کل شہنشاہ وسینانِ عالم شاہ خوباں سرور سرورال حامی بے کسال والی جنت ساقی کوژ باعث نزول سکیٹ فیض گنجینہ سلطان باقر نیہ صاحب معطر پسینہ امام الانبیاء شخر کا کنات فخر موجودات سیدہ آمند رضی اللہ عنہا کے لخت جگر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نورنظر صحد بیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے فورنظر رضی اللہ عنہ کے مولائ عثان غی اللہ عنہ کے بازگاہ اللہ عنہا کے ابا جان حسین کریمین کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بناہ میں اپنی بخشش کا بہانہ بھی کریش کرنے کی سعادت حاصل کرتا جاس امید سے کہ آتا ہے کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جو اس امید سے کہ آتا ہے کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے لائق ہے۔



# الانتسان

قائدالمرسلین ٔ خاتم النبین 'امام القبلتین 'جدالحسنین صلی الله علیه وسلم کے مقدس والدین کریمین حضرت سیدنا عبد الله رضی الله عنه اور حضرت سیده آمنه طاهر ه رضی الله عنها کے نام حن کے لئت جگرونو رنظر کے درکے کلڑوں پر ساراجہاں پاتا ہے۔

محمة ظفرعلى سيالوي غفرله



# بفيصان نظر

امام البسنّت امام عشق ومحبت كشة عشق رسول فنافي الرسول عامى سنت ماى بدعت مجدددين وملت سيدى اعلى حضرت امام احمد رضا خال عليه الرحمة الرحمان فاضل بريلوى

بظل عنايت

محدث اعظم پاکستان شخ الحدیث حضرت علامه مولانا ابوالفضل محمد سروارا حمد صاحب رحمة الشعلیه فیصل آباد



# فهرست

| منح       | عنوان                              | صنح             | عنوان                                 |
|-----------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| چوهی      | باميلاد پرتيسري اور                | ٣ استجاب محفل   | لاحداء                                |
| r∠        |                                    | سه وليل         | لانتساب                               |
| rA        | افروزنكته                          | ۵ ایک ایمان     | فيصان نظر                             |
| يل ١٧     | ل ميلا د پريانچوي د <mark>ا</mark> |                 | ظل عنايت                              |
| ٠٩        | ب میلا د پرچھٹی دلیل               | اا استجاب محفل  | نقريظ                                 |
| بل به     | باميلا د پرسانوين د <sup>ب</sup>   | ١٣ استخباب محفل | پچھ بیان اپنا                         |
| ٠,        | كك                                 | ١١ فوائد حديث   | ام میلاد کیول مناتے ہیں؟              |
|           |                                    | ۱۸ دلیل اول.    | محفل ميلا دالنبي كي شرعي حيثيت        |
| rr        |                                    | 19 وليل سوئم .  | شم اول                                |
|           | ورليلة القدر                       |                 | تم دوم                                |
| فروز      | ئد بن حنبل كاايمان ا               | ۲۰ سیدناامام    | وال                                   |
| rr        |                                    | ۲۰ ارشاد        | بواب                                  |
| لرمين ۲۵  |                                    | A33             | بشن ظهور مصطفیٰ کے استحباب پر پہلی وا |
| ريس ۲۵    | ب میلا دابن کثیر کی نظ             | نرر عظمت شب     | مفية امركے معانی اور علماء اصول كامة  |
| و بندی کی | بولا دت سيدعا بدوي                 | ۲۱ عظمت شب      | كرده ضابطه                            |
| ٣٧        |                                    |                 | عالت احرام شكادكرنا<br>يك لطيف كلته   |
| ry        |                                    | ۲۳ کنته         | يك لطيف تكته                          |
| rz        |                                    |                 | فظ ' جشن' رنفیس استدلال               |
| rz        |                                    |                 | سخباب محفل ذكرميلا و پردوسرى دليل     |
| ٣٩        | میں ولا دت کی حکمت                 |                 | مت عظمیٰ<br>مت                        |

| 34   | KAK.                       |                       |                                                                       |
|------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| صنحه | عنوان                      | صغح                   | عنوان                                                                 |
| ۵۰   | فتویٰ                      | ٣ مفتى مصركا          | کلتہ                                                                  |
| الله | داورعلامه دحلان مكى رحمة   | هم محفل ميلا          | عظمت شب ولادت                                                         |
| ٥٣   |                            | م عليه                | پير كەن جہانوں كاپيرة كيا                                             |
| ين   | ومصطفیٰ اورعلامهٔ صیرالد ی | م محفل ميلا           | ا كرام مصطفی صلی الله علیه وسلم ا                                     |
| ۵۳   |                            | ا ابن طباح.           | ابن رجب كاايمان افروز كلام                                            |
|      | داورشخ جمال الدين الكتا    | ۴ محفل میلاه          | اسخباب میلاد پرساتوین دلیل                                            |
|      | داورا كابرين المسنّت       |                       |                                                                       |
|      | داورا كابرين المسنّت       | 200                   |                                                                       |
|      | ر اور محفل ميلا درسول      |                       |                                                                       |
| ۵۲   | داورعلامه کلی              | ۴ محفل میلاد          |                                                                       |
|      | بعدا بوحنيفه               | Maria Common I        |                                                                       |
|      | مُررِی لبنانی فرماتے ہیں   |                       |                                                                       |
| ليہ  | ه ابوالحس نورى رحمة الله   |                       |                                                                       |
| ۵۷   |                            | م لکھے ہیں .          |                                                                       |
| ۵۸   |                            | م تعامل اوليا         | وجرتصنیف<br>منتنب میں سے ان                                           |
| ۵۸   |                            | محفل ميلاد            |                                                                       |
| ۵۸   |                            | ۲ بیرول کاتحذ<br>سرمن |                                                                       |
| ۵۹   | ب ہانوار کی بارش ہے        |                       |                                                                       |
| ۵۹   |                            |                       | تضرت خواجه حسن بصری اور محفل میلا د ۹<br>مد فقه می محفا               |
| ۲٠   |                            | م جواب                | مام شافعی اورمحفل میلا د                                              |
| ۲٠   |                            | ۱۶ دوسری بات          | حضرت خواجه سری مقطی اور محفل میلا د ۹<br>شخ عابد سندهی اورمحفل میلا د |
|      |                            |                       |                                                                       |
| ٦٢   | م میلاد تریف               | ۵ سرکاری مبسر         | شخ عبدالحق محدث د ہلوی اور میلا د مصطفیٰ . • .                        |

| as          | STOCKS              |                     | انوارميلادالبي الله المي الله الله الله الله الله الله الله الل |
|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغد         | عنوان               | صغح                 | عنوان                                                                                                                                                     |
| فتویٰ ۸۹    | وارالعلوم ويوبندكا  | . ۱۳ پاکتان ک       | سلطان بھی نیک اور عادل تھا                                                                                                                                |
| ۸۹          | ثبوت                | . ۱۲ پرچمميلادكا    | ميلا دمبشر اورملك مظفر                                                                                                                                    |
| 9+          | رنگ کیاتھا          | . ١٥ اعلام ثلاثة كا | ميلا دسلطان بحرو برادرشاه مصر                                                                                                                             |
| ى توخوشياں  | س کے جہاں میں ج     | ۲۲ سوائے ابلیم      | محفل میلا داوراندلس کے بادشاہ                                                                                                                             |
| 99          |                     | . ۱۸ منارے پر       | ميلا دشهنشاه جهال اوربا دشاه شاه جهال.                                                                                                                    |
| 100         | النوراورظهورنور     | . ۱۸ (۱) باره رائخ  | ميلا دسراج منيراوراورنگ زيب عالمگير.                                                                                                                      |
| 1+0         | اورعقيده البسنّت    | ۲۳ حیات النبی       | محفل ميلا داور كرنل معمر قدا في                                                                                                                           |
| 1•4         | اه کی بات ہے        |                     | خطاب قدافی:                                                                                                                                               |
|             | ریبال دے محلے یار   |                     | نام محد كاصدقه                                                                                                                                            |
|             | وسلم                | and the second      | محفل خيرالا نام اور بلاداسلام                                                                                                                             |
| I+A         | یف دا گھراے         | ۵۷ ایه خواجشر       | مكه شريف مين محفل ميلاو                                                                                                                                   |
| 1+9         |                     | ٨٧ صاحب ميلا        | محفل ميلا دشهر شفاعت گر                                                                                                                                   |
| II+         |                     |                     | اندلس اورروم ميرمحفل ميلا دالنبي صلى الله                                                                                                                 |
|             | أسے ستاروں میں      | 120                 | علىيە ۋىلم                                                                                                                                                |
| IIP         | وایی                | مفسرین کی گ         | برصغير پاك و ہند ميں محافل ميلا دالنبي                                                                                                                    |
| IIP         | ميدان كربلاش.       | 29 جان کا ننات      | صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                        |
| كامشوره ١١٢ | لوشاه تو كل انبالوي | منكرين قيام         | عالم اسلام اورمحفل خيرالا نام صلى الله                                                                                                                    |
|             | مور                 |                     | علىيە وسلم اورابن جوزى كاكلام                                                                                                                             |
|             | ب پردلائل           |                     | قوص مين محفل ميلا ومصطفي صلى الله عليه                                                                                                                    |
| Ira         |                     | ۸۲ ابن تیمیه کیء    | وبلم                                                                                                                                                      |
| 114         | ئابەكى خوشى         | ٨٧ آ د مصطفیٰ پرص   | دح صحابه جلوس                                                                                                                                             |
| IFA         | علط بياني           | ۸۷ وحیدالزمان کم    | جلوس میلا داور مفتی محمود کی قیادت                                                                                                                        |
| IP*         |                     | ۸۸ نوائے وقت ک      |                                                                                                                                                           |

## Click hottps:/Wataunnabi.blogspot.com/ انوارميلا دالني الله عنوان ميلا دالنبي صلى الله عليه وسلم اورجماعت خلفائے راشدين كے ايام . اسلامى اسا ایم بیت المقدی ..... مودودی صاحب کابیان..... ۱۳۱ ایوم شهدائے جنگ بدر سيد منور حسن كابيان ..... ١٣٢١ ليم شهدائ ختم نبوت .... .. ۱۳۳۱ ايوم تشكر قاضى حسين احد كابيان ...... ١٣٣١ 6 متمبر كادن محقل ميلا داورعلماء ديوبند ..... ١٣٥٠ يوم نا نوتوى ..... گنگوہی کے فتو ہے۔۔۔۔۔۔ ۱۳۴۰ یوم گنگوہی مولوي فليل كانتمرا المستحم المستح البند عبارت برامین کا جواب ۱۳۵ ایم عثانی يه مندوانه جشن ہے ..... ١٣٥ يوم شيخ القرآن ...... ميلا دشفيع اورمفتي شفيع ديوبندي ..... ١٣٧ جلوس ميلا دالنبي .... محفل ميلا دشريف اوراشرف على تهانوي. ١٣٧ جلوس ميلا داور خدام الدين ..... محفل ميلا داورحسين احدثا مدّوي ..... ١٣٨ مقام مولد النبي صلى الله عليه وسلم ..... ١٥٧٠ سرسيداور محفل ميلاد شريف ..... ١٣٩ شبيرعثاني كي حديث نسائي سے ناوا تفيت تاریخ ولادت ..... ۱۳۹ اورانورشاه کشمیری کاتعاقب ......۱۲۸ باره رئيج الاول كوعيد كهنا اورجش منانا ..... ١٣٠ مولد نبوي كالقدس جشن نظام مصطفیٰ ...... ۱۳۹ حدیث نسائی سے ناواقف ...... ۱۳۹ جشن میلا دالنبی کے ..... ۱۵۰ ایمان افروز واقعات دنغمات...... ۱۵۰ عيدميلا دالنبي صلى الله عليه وسلم ..... ١٦١ ميلا دالنبي صلى الله عليه وسلم ..... اجتمام وانظام اور جراعال يرخرج ..... اسما جب يادآ كي بين سبغم بعلادي بين ١٥٢ دن منانا ..... ١٥٣ جنات كي محفل ميلا دشريف .....

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

|    | KAK.  |     | انوارىلادانى الله كالله |
|----|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خد | عنوان | صنح | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |       |     | تقيده محمركا المما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |       |     | ڈاکوؤں نے زیورات واپس کردیئے ۱۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |       |     | آئينىقدرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |       |     | ميلا دمنانے والے جنت ميں ميلادمنانے والے جنت ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |       |     | تغظیم جسنے کی محمد کے نام کی ۱۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |       |     | محفل اولياء كي طرف جاني والانجنثا كيا ١٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |       |     | كتے كويانى يلائے والا بخشا كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |       |     | كانثابتانے والا بخشاكيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |       |     | ذراسوج ١٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |       |     | توزنده بوالله ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |       |     | عظمت ميلا دمصطفى المحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |       |     | آ وُمشا قان محفل محفل ميلا ديس ١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |       |     | شفاوال دين ولايتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |       |     | عاشق كاجنازه ب ذرادهوم سے نكلے ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |       |     | زندگی مل گئی ایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |       |     | شافع نبي ٢١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |       |     | نعت شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |       |     | خواتین کی محفل میلاد ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |       |     | صاحب میلادی کرم نوازی ۲۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |       |     | حوالہ جات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



# تقريط حفرت علامه مولا ناابو بلال مجر سيف على سالوى غفرله

تصنيف وتاليف دين متن كي خدمت كالبهترين اور ديريا ذريعه ہے خطبات تقارير کے الفاظ ہواؤں فضاؤں میں بھر جاتے ہیں اور سامعین کے قلوب واز ہان سے ماؤف ہوجاتے ہیں جبکہ تحریر ہمیشے لئے محفوظ ہوجاتی ہے اورائے اثرات مرتب کرتی ہے۔ ہمارے اسلاف نے ایک ایک فن پر کتب کاعظیم ذخیرہ چھوڑ اے۔ ماضی قریب میں امام المِسنّت اعلى حضرت امام احمد رضا خان بريلوي رحمة الله عليه نے تو ريكار و قائم كيا ہے۔ عصر حاضر کا تقاضا ہے کہ تحقیقی اور عام فہم کتب تصنیف کی جائیں میرے برادرصغیر ابوذ ہیب محرظفرعلی سالوی زیدمجد ایک اچھے خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مصنف بھی ہیں درجنوں مقالات جرائداہل سنت کی زینت بن چکے ہیں ایک کتاب ان كى بنام "تحقيقات جليله في بيان الوسيله المعروف وسيله اوراس كى شرعى حيثيت" وچهپ كر منظرعام پرآ چکی ہے۔میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی قابل رشک تحقیق اورمطالعہ ہے۔اس عنوان پران کی پہلی تصنیف ٔ حقائق میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔میلا د کے حوالے سے دوسری کتاب 'جواہر میلا دالنبی صلی الله علیه وسلم' بھی زیرطبع ہےاوراسی عنوان پر تنسری کتاب'' انوارمیلا دالنبی صلی الله علیہ وسلم'' جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کتاب کا مطالعہ یقیناً آپ کے ایمان اور عقيد \_ كوجلا بخشے كا\_

ابھی تک علامہ صاحب اس عنوان پر ایک اور کتاب ترتیب دینے کا ارادہ رکھتے

ازد المراد البی الله علیه وارد و بان میں اتناعه واور لا جواب مرل یجیا مواوی بیلی میل دالبی صلی الله علیه و الله و بیلی میں اتناعه واور لا جواب مرل یجیا مواوی بیلی بیل میں اتناعه واور لا جواب مرل یجیا مواوی بیلی بارا آپ کو ملے گا۔ الله زور قلم اور زیادہ کرئے ایک دعا ئیشعر پر بات ختم کرتے ہیں۔

یا البی اس کتاب کو بنا کلک رضا و شمنان وین بیر نہ سمجھیں کہ رضا جاتا رہا و شمنان وین بیر نہ سمجھیں کہ رضا جاتا رہا و مامعہ کنزالا یمان ہر سہ شخ ضلع چنیوٹ

28 محرم الحرام جحرى 1436 بروز ہفتہ بوقت عپاشت 0332-2569860



# م بحم بيان ا پنا

الله کے پاک نام سے آغاز کرتا ہوں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے جس نے تمام جہانوں کو کن کہد کر پیدافر مایا اور درود لامحدوداس ذات پر جو تمام جہانوں کی تخلیق کا وسیلہ بن سلام عقیدت و محبت آل اصحاب رسول صلی الله علیہ وسلم اور اولیاء کاملین کو جن کے ذریعے اسلامی تغلیمات ہم تک پہنچیں۔

گزشتہ سال 2013ء میں ہماری کتاب 'خفائق میلا دالنی صلی اللہ علیہ وسلم''
مارکیٹ میں آئی تو اللہ تعالی جلالہ نے اپنے خصوصی فضل وکرم اور احسان سے اور میر بے
لیجیال آقا 'حضور جانِ کا کنات' شہنشاہ حسینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے وہ مقبولیت عطافر مائی کہ میں نے بھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔
اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے وہ مقبولیت عطافر مائی کہ میں نے بھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔
یورے ملک سے فون کالزوصول ہوئیں اور تقریباً فون کر نیوا لے تمام سے تمام علاء سے
جن میں الیم حضرات بھی تھے جنہوں نے وصلہ افز ائی فر مائی 'وار خسین عطافر مائی اور بعض علاء
کہلانے کے لائق بھی نہیں علاء نے حوصلہ افز ائی فر مائی 'وار خسین عطافر مائی اور بعض علاء
تو مسلسل را بطے میں رہتے ہیں' خیرو عافیت کے ساتھ ساتھ مزید کام کے بارے میں
دریافت فرما لیتے ہیں۔ جن میں مولانا قاری محمد اسلم شاکر صاحب بہاوئنگر سے اور
سیرطا ہر حسین کاظمی شاہ صاحب یا کپتن شریف سے اکثر شفقت فرماتے ہیں۔

برطانیہ سے علامہ محمد سرور مدنی صاحب نے فون کر کے حوصلہ افزائی فرمائی' اس دوران بعض احباب نے تھم دیا کہ کتاب میں واقعات بھی ہونے چاہئیں' توان کے تھم پر عمل کرتے ہوئے اس کتاب میں واقعات بھی قارئین کی ضیافت طبع کے لیے نقل کئے

深言"言義 火佛陀佛代佛於三次

جواز واستحباب ميلا وشريف بردلائل جوكهم حقائق مين فقل ندكر سكئ يهال فقل كي اورساتھ ساتھ حقائق کے حوالہ جات مزیر تفصیل کے لئے درج ہیں مثلاً تاریخ ولا دت پر

جم نے 90 حوالہ جات تحریر کئے تھے اور 9 حوالہ جات یہاں لکھ کرمزید تفصیل کے لئے حقائق كاصفي نمبر درج كرويا كياب تاكه ايك عنوان يرقاري كواجها خاصا موادمل سكے اور اس میں ایمان افروز اور نغمات میلا دالنبی صلی الله علیه وسلم بھی شامل کیے ہیں۔

حوالہ جات اصل کتابوں سے دیکھ کرنقل کیے گئے ہیں اور اس میں کافی محنت کرنی یونی ہے کیونکہ ہمارے ماس نہ کمپیوٹر ہے ندانٹرنیٹ اور C.D اور D.V.D وغیرہ ہم نے پڑھ کرنقل کیا ہے جو کچھ بھی کیا ہے بعض اوقات کئی گھنٹے ایک ایک عبارت و مدیث کوتلاش کرتے گزرجاتے ہیں لیکن تخ تا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مدیث شریف كتن ماخذين پية چل جاتا ہے۔

دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث اگر ایک کتاب میں ایک سند سے ہے تو دوسری میں دوسری سند سے اس طرح ایک حدیث شریف کی گئی سندیں مل جاتی ہیں ، تیسرا فائدہ پیہوتا ہے کہ اگر ایک حدیث سی کتاب میں بسند ضعیف ہوگئی تو دوسری سندوں کے ساتھ مل کراس کا ضعف جاتا رہے گا'اس کیے ہم تخ تا جم میں کوشش کرتے

تا ہم معتمد علاء اہلسنّت کی کتابوں ہے بھی چند مقامات برحوالہ جات نقل کئے ہیں۔ کتاب کا نام جلد صفحهٔ حدیث نمبر مطبوعه تک نقل کیا ہے تا کہ قار کین کواصل ماخذ پہنچنے میں کوئی دشواری نہ ہو انداز تحریر آسان اور عام فہم گر ہے اور بندہ ناچیز کوئی اتنا پڑھا ہوا بهی نہیں کہ مشکل الفاظ استعمال کرسکے۔

امیدے قارئین جاری اس کوشش کو پیند فرمائیں گے اور اپنی محبتوں اور شفقتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور جب تک ہماری زندگی نے ہمارا ساتھ دیا انشاء الله تعالیٰ

انوارمیلادالنی علی کے گئی گئی کے گئی گئی کے سے اللہ عظمت سرکارمدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کے گئی گئے رہیں گے۔
میں وہ سنی ہوں جمیل قادر ی مرنے کے بعد
میرا لاشہ بھی کہ گ الصلاۃ والسلام
محترم حفزات! اگر کوئی بات پیند آئے تو اتن گزارش ہے کہ دل سے دعا ضرور
فرمائے گا کہ اللہ کریم ہماری دلی خواہشات کو پورا فرمائے دارازی عمر باالخیر عطافر مائے فاتمہ باالخیر فرمائے اور اگر کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں مطلع فرمائے گا ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطار مائے۔
حضور جان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی چا در تطہیر کا اپنی
بارگاہ میں قبول فرما کیں۔ اللہ تعالی ہماری قارئین کی معاونین کی ناشر کی بے حساب
مغفرت فرمائے۔ سعادت دارین اور زیارت حرمین عطا فرمائے۔ مجبوب کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی تجی اور تجی غلامی نصیب فرمائے۔

آخر میں شکر گزار ہوں جامعہ مجد صدیقیہ کے منتظم جناب محترم میاں شاہد محمود سیالوی صاحب کا جن کا تعاون بندہ ناچیز کے شامل حال رہتا ہے۔ رب کریم ان کومزید خدمت دین کی توفیق عطافر مائے۔والسلام

ابوز ہیب محمظفرعلی سیالوی غفرله خطیب جامع مسجد صدیقة محلّدرشید آبادلا موررو دُضلع چنیوٹ 0321-7915062 0308-7915062

بوتت 9:40 ورات محرم الحرام 27 بحرى 1436



سواداعظم اہلسنت و جماعت کا بمیشہ ہے معمول چلا آ رہاہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن تحدیث نعمت کے طور پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں ' عافل میلا د کا اہتمام و انصرام کرتے ہیں' نعت خوانی کی محافل ہوتی ہیں' اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال 'جودونوال' فضل و کمال 'اوصاف و برکات' عشق رسول کے بحت بھرے بیانات ہوتے ہیں۔

محبوب رب دو جہاں ٔ سرور سروراں ٔ حامی بے کساں ٔ سیاحِ لا مکاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ورفعت قرآن وحدیث کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے۔

اوربیایک حقیقت ہے کہ جس دن وہ نور کہاں بشریت میں سیدہ آنمنہ طاہرہ رضی اللّٰدعنہ کی پاکیزہ گود میں تشریف لایا۔اس دن کا سَنات کا ذرہ ذرہ خوشیاں منار ہاتھا'ہر ایک شاداں تھا فرحاں تھا'اگر کوئی پریشاں تھا تو وہ شیطاں تھا۔

# ہمملاد کیوں مناتے ہیں؟

الله تعالیٰ کے پاک پیغیر حضرت سیدناعیسیٰ روح الله علیه السلام کو چند معجرات عطا فرمائے گئے جن کا ذکر کتاب لاریب میں ہے۔

آنِي آخُلُقُ لَكُمُ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ فَانَفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيُوا اللهِ الْحَالَةِ الطَّيْرِ فَانَفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

انوار میلادالنبی تابیا پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہوجاتی ہے اللہ کے تھم سے اور میں شفادیتا ہوں مادرز ادا ندھوں اور سفید داغ والوں کو اللہ کے تھم سے اور تیہیں بتاتا

ہوں مادرزاد اندھوں اور سفید داغ والوں کو اللہ کے حکم سے اور تہہیں بتاتا ہوں جوتم کھاتے ہواور جوتم گھروں میں چھپاتے ہو تہہارے لئے بڑی نشانی ہے اگرتم ایمان رکھتے۔

حضرت عیسی علیہ السلام کو چند مجزات عطافر مائے گئے 'جب آپ علیہ السلام نے مٹی سے مورت بنائی اور پھر اس میں پھونک مارا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن گئ اس کے علاوہ مادر زادا ندھوں اور برص والوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ صحت یاب ہو گئے 'مرد سے کہا زندہ ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو گیا پھر غیب کی خبر بی بتانے لگے کہ جو کھااور چھپا کے آؤ میں تمہیں بہیں بیٹھے بتا تا ہوں۔ جب لوگوں نے یہ چند مجزات دیکھے تو کسی نے خدا کہ میں تمہیں بیبیں بیٹھے بتا تا ہوں۔ جب لوگوں نے یہ چند مجزات دیکھے تو کسی نے خدا کہ دیا اور کسی نے خدا کا بیٹا' اس طرح وہ لوگ گراہ ہو گئے۔ اللہ تعالی لا تعداد رحمتیں نازل فرمائے ہمارے اکا برین پرجنہوں نے اللہ تعالی کے فضل سے اس بیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلۂ جلیلہ سے ہمیں گراہ ہوئے سے بیجالیا۔

انہوں نے سوچا کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند مجزات دیکھ کرکی نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا' تو جوان کے بھی امام ہیں' امام الانبیاء' حبیب کبریاء حضرت محمصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم جو کہ سرا پامجزہ ہیں' جن کی ہرادا مجزہ ہے جوسرانور سے لے کر پاؤں مبارک کے مقدس تلووُں تک سرا پامجزہ ہیں۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے اور میدا سے محبوب ہیں کہ اشارہ کریں تو پھروں میں زندگی پیدا ہوجائے۔

آپ سلی الله علیه وسلم تکم دیں تو درخت دوڑنا شروع کر دیں۔ آپ سلی الله علیہ وسلم کی محبت میں تھجور کا تنا رونا شروع کر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہاتھ بھیر کر بیاروں کو شفادیتے تھے اور ادھرسر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے پاک قدموں سے لگنے والی مٹی بھی خاک شفاین جاتی ہے۔

انوار میلادالنی تا اسلام تو کھا کرآؤیا چھوڑ کرآؤوہ بتاتے ہیں اورآ منہ کے حضرت سید ناعیسی علیہ السلام تو کھا کرآؤیا چھوڑ کرآؤوہ بتاتے ہیں اورآ منہ کے لعل محبوب بے مثل و بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کی خبریں عطافر ماتے ہیں۔
ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے چلند اور سورج بھی خرکت میں آجاتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں تو جا کی اشارہ فرمائیں تو بارش برسنا شروع کر دیں باؤں مبارک سے تھوکر لگائیں تو چشے جاری ہو جائیں کی فابتعداد مجزات عطافر مائے ان مجزات کود کھے کرلوگ گمراہ ندہوجائیں۔

ان کوبھی خدایا خدا کا بیٹانہ کہنا شروع کردیں جمارے آگا ہرین نے پہلے ہی آہنا م کردیا کہ مخفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مخفل میلا در کھ دیا تا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خبر سن کریہ بھی یا در تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام مبارک حضرت سیدہ آمنہ طاہرہ رضی اللہ عنہ ہے نیے خدانہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ کریم کی یہ شان ہے۔

قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ٥ اَللّٰهُ الصَّمَدُ٥ لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ٥ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ٥ (ياره30 ورت اظامى ثريف)

رِجمة عَمْ فرماوَ الله ايك بِي بِيار باس كى كوئى اولا دِنيس اور نه وه كى

کی اولا دہاور نداس کا کوئی ہمسر ہے۔

اس محفل میلادی برکت ہے لوگ شرک ہے نے گئے مسلمان گمراہ ہونے ہے نے گئے۔ آج بعض لوگ محفل میلاد کوشرک کہتے ہیں جبکہ بیشرک کا توڑ ہے محفل میلاد سجانے سے شرک کی جڑیں کٹ جاتی ہیں کیونکہ جو پیدا ہووہ خدانہیں ہوسکتا۔

محفل ميلا دالنبي كي شرعي حيثيت:

محفل میلا دجس حیثیت کے ساتھ اس زمانے میں رائج ومعمول ہےوہ بلاشبہ جائز و



متحن ہے اور باعث خیروبرکت ہے پورے عالم اسلام میں برس ہابرس سے شہنشاہ حسینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کامیلا دمنایا جاتا ہے۔

اجلہ علماء کرام محدثین وفقہاء عظام نے اس کا جواز واستحسان ثابت کیا ہے احکام شرعیہ دونتم کے ہیں۔

قسم اول:

وہ جن کے اوقات شکل وصورت اور مقدار معین ہان کے لئے احادیث میں پوری تفاصیل موجود ہیں کہ فلاں وقت کی جائیں اس طریقہ سے کی جائیں اتنی مقدار میں کی جائیں 'جیسے نماز' روزہ' جج' زکو ق'ان کے لئے ضروری ہے کہ شریعت نے جس وقت اور صورت سے اداکرنے کا تھم دیا ہے ای طرح اداکی جائیں۔

ان میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے مثال کے طور پرنماز کے لئے معین ہے کہ دو رکعت ہے کہ دو رکعت ہے کہ دو رکعت ہے کہ دو رکعت ہے کہ ادانہ کی جائے ہر رکعت میں ایک قیام ایک رکوع ہو کھر سجد ہوں ہر دور کعت کے بعد قعدہ ہوروزہ کے لئے متعین ہے کہ صبح صادق سے لے رغروب آ فتاب تک ہووغیرہ وغیرہ۔

فتم دوم:

وہ احکام جن کا تھم مطلق ہے۔ ان کے لئے نہ وقت مقرر ہے نہ شکل وصورت اور نہ مقد ارکیسے تلاوت قرآن پاک ذکر خداع وجل ذکر رسول اور درود شریف ان کا تھم یہ مقد ارکیسے تلاوت قرآن پاک ذکر خداع وجل خرر سول اور درود شریف ان کا تھم یہ ہے کہ کرنے والاجس وقت چاہے کرے جس طرح چاہے کرے جب چاہے کرے۔ اصول فقہ کی تمام کتابوں اصول الثاثی وغیرہ میں تقری ہے کہ مطلق کا تھم ہہ ہے کہ جس فرد کو بھی اداکرے گا مامور بہ کو بی اداکرے گا مثلاً ایک شخص روز انہ بعد از نماز فجر قبلہ روہ ہوکر چہارز انوں بیٹھ کرقر آن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ قبلہ روہ ہوکر جہارز انوں بیٹھ کرقر آن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کہیں نہیں ہے کہ بعد از نماز فجر تلاوت قرآن

کرواس کے باوجوداس وقت تلاوت کرنا عبادت اور موجب اجرو تواب ہے۔ بات وہ ی کرواس کے باوجوداس وقت تلاوت کرنا عبادت اور موجب اجرو تواب ہے۔ بات وہ ی ہے کہ تلاوت کا حکم مطلق ہے ہم جس وقت بھی تلاوت کریں گے وہ خدا کی عبادت ہوگ جب تک کسی خاص وقت کی ممانعت نہیں ہوگی اور محفل میلا دشریف قیام وسلام' اسی دوسری قتم میں داخل ہے۔

## سوال:

ہم میلاد کیوں مناتے ہیں'اس پرتو آپ نے تفصیل سے لکھ دیا'لیکن انعقاد محفل ذکر میلا دمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پرکوئی قرآن وحدیث کی دلیل موجود ہے؟ کیامحفل ذکر میلا قرآن وسنت سے ثابت ہے؟

#### جواب

ہمارے نزویک جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کے سلسلہ میں محفل ذکر میلا وصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنام ستحب ہے۔

کی متحب کام کے لئے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت نص کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یا پھر متحب ہوتا ہے میں اس کے لئے قرآن مجید کا سرسری حکم اور اشارہ بھی کافی ہوتا ہے یا پھر متحب کام کے ثبوت کے لئے ایسی حدیث شریف جس میں سند ضعیف ہوگائی ہوتی ہے۔

اوراگرقرآن وسنت میں کوئی ثبوت ندمل رہا ہوتو اس کے لئے محض علماء مشائخ کا اس کواچھا سمجھنا ہی کافی ہوتا ہے۔

جان كائنات صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا:

ماراه المؤمنون حسنا فهدعند الله حسن

جس کام کومسلمان اچھاسمجھیں وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے نزدیک بھی اچھا

ے- (موطالم محرصفی 144)

بہت سے علماء نے اسے حضرت سیدنا عبدالله بن مسعودرضی الله عنه تک موقوف لکھا

ہے۔ کچھ بھی ہوعلاء احناف علیہ الرحمۃ نے اس سے استحباب اخذ فر مایا ہے۔ جولوگ محفل ذکر میلا دشریف کے لئے قرآن کریم کی قطعی الدلالت آیت یا تصریح اور عبارت کا مطالبہ کرتے ہیں انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ دلیل ہمیشہ دعویٰ کے مطابق

اور عبارت کا مطالبہ سرمے ہیں آبان انتا ہی معلوم میں کہ دیس ہمیشہ دموی مے مطابق طلب کی جاتی ہے ہمیں ان لوگوں کے نالائق ہونے میں کوئی شک نہیں۔

اب ہمارے دعویٰ کے مطابق قرآن وسنت اور علماء ومشائخ کے اقوال وتعامل سے دلائل ملاحظہ ہوں۔

> جشن ظہور مصطفیٰ کے استخباب پر پہلی ولیل ارشا درب محر علی وعلا وصلی اللہ علیہ وسلم ہے

قُلُ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفُرَحُوا اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفُرَحُوا اللَّهِ وَ بَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفُرَحُوا اللَّهِ وَ بَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفُرَحُوا اللَّهِ وَ بَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفُرَحُوا اللَّهِ وَ بَرْحُمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفُرَحُوا اللَّهِ وَ بَرْحُمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفُرَحُوا اللَّهِ وَ بَرْحُمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفُرَحُوا اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفُورُ حُوالًا هُمُو خَيْرٌ مِّمَّا

اے محبوب! تم ان لوگوں سے ارشاد فرما دو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل ہونے پرخوشی منائیں اور بیخوشی منانا اس سے بہتر ہے جوتم جمع کرتے ہو۔ (پارہ نبر 1,1 'موت یونس آیت نبر 58)

صفيهُ امر كے معانی اور علاء اصول كامقرر كرده ضابطه

اس آیت کی تغییر میں سے بات ذہن نشین رہے کہ (فَلْیَ اَلْمَ اَلُور حُواً) امر کا صیغہ ہے۔
امر کے صیغے سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں علماء اصول نے بہت طویل مباحث
ذکر فرمائے ہیں۔ امر بھی و جوب ولزوم کے لئے ہوتا ہے بھی استخباب کے لئے اور بھی
دیگر معانی میں استعال ہوتا ہے تاہم امر کے معانی میں سے کم از کم درجہ اباحت کا ہے۔
یعنی جس چیز کے لئے امر کا صیغہ استعال کیا جائے اسے کم از کم جائز ضرور ہونا
گوٹی جس چیز کے لئے امر کا صیغہ استعال کیا جائے اسے کم از کم جائز ضرور ہونا

(الاحكام في الاحكام جلداول الباب الاول صفحه 356)



اس سلسلہ میں علائے اصول نے اک ضابطہ بیان فرمایا ہے وہ ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ امر اباحت یعنی بیان جواز کے لئے اس وقت استعال ہوتا ہے جب اس چیز کا تھم دیا جائے جو پہلے حرام اور ناجا تربھی جب الی چیز کے بارے میں تھم اور امر والا صیغہ استعال ہوگا جو پہلے ناجا تربھی تو اب اس صیغهٔ امر سے اس کا جواز اس کا مباح ہونا ثابت ہوگا۔

اس کی ایک مثال ملاحظ فرمائیں۔

## بحالت احرام شكاركرنا:

حالت احرام میں شکار کرنا حرام اور ممنوع ہے کیکن جب احرام کھول دیا جائے تو جائز ہے ارشاد باری تعالی ہے:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا (إِرهُ بْر 6 مورة المائدة آيت ببر 2)

رجمه: جبتم احرام كهول دوتو شكاركرو

یہاں بھی (فَاصْطَادُوْ) امر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے تم شکار کروچونکہ یہاں ایسی چیز کا حکم دیا جارہا ہے جو پہلے حرام اور ممنوع تھی لہذا قاعدہ نہ کورہ کے مطابق یہاں امر کا صیغہ شکار کے جواز کو بیان کرنے کے لئے تصور کیا جائے گا۔ ملاحظہ ہو۔ (الاحکام فی الاحکام جلداول سیح کے الے 1362)

لیکن اگرایسی چیز کا تھم دیا جائے جو پہلے حرام یا ممنوع نہ تھی تو ایساامر کا صیغہ وجوب ولزوم کے لئے ہوگا یا کم استخباب کے لئے (فَ لُیّے فُر حُوْا) میں فضل وکرم اور رحمت کے حصول پر خوثی منا ناچونکہ پہلے منع نہ تھا لہذا ہے تھم بھی کم از کم استخباب کے لئے ہوگا'اور بیآ یت کریمہ کی بھی قتم کے فضل اور رحمت کے حصول پر خوثی کے شخص ہونے کی دلیل بن جائے گی۔

جب اتنی بات پایئے ثبوت کو پہنچ گئی کہ فضل ورحت کے حصول پر خوشی منانا ایک

انوارمیلادالنی تالی کی کی کی است الله علیه و انوارمیلادالنی تالی کی کریم صلی الله علیه وسلم کی آمد اور آپ صلی الله علیه وسلم کی آمد اور آپ صلی الله علیه وسلم کی ولادت باسعادت ندصرف الله تعالی جل جلاله کافضل اور اس کی رحمت ہے بلکہ میدا میافضل ہے جس کا مقابلہ اور فضل کوئی نہیں کرسکتا اور ایسی رحمت ہے کہ اورکوئی رحمت اس کی برابری نہیں کرسکتا ۔

لہذا اس آیت مبارکہ کی روشن میں میلا دمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پرخوشی منانا اور اظہار مسرت کرنانہ صرف جائز اور مباح ہوگا بلکہ انتہائی پسندیدہ اور مقبول ترین عمل قرار یائے گا۔

## أيك لطيف نكته:

آیت میں "ذلك" كاشاره واحد ہے حالا نکه جن كی طرف اشاره ہے وہ دو چیزیں بیں (i) فضل (ii) رحمت

بیاس بات کی طرف ایمان افروز اور لطیف اشارہ ہے کہ وہ کوئی ایک ہی ہے جو رحمت خدابھی ہےاور فضل رب العلیٰ بھی

اوروہ ذات اور ہستی ہمارے پیارے آقاحضور شہنشا و حسینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے جورب کی رحت بھی ہیں اور فضل بھی۔

# لفظ "جشن" رنفيس استدلال:

صدیث شریف میں ہے کہ جب جان دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف ہے ہجرت فر ما کرمدینہ شریف تشریف لے گئے تو شہر شفاعت نگز کے حبشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر چھوٹے جھوٹے نیزوں کے ذریعے کھیل کھیلا۔ الفاظ ملاحظہ موں۔

لعبت الحبشه بحرالبهم فرحا بقرومه

(ابوداؤر مشكوة صفحة 547 الوفاصفي 252)

张言,当,苦爱 张佛张佛张自、张

ہم نے اس حدیث کے لفظ "فرحا" سے جشن مرادلیا ہے۔

اوراس آیت قر آنی 'فیدلِلکَ فَلْیَفُرَ حُوا'' کویادر کھنے کا بہترین موقع ہے۔اس آیت شریفہ میں بھی لفظ' فرحت' ہی استعال ہوا ہے اس میں بہت خوبصورت مکتے کی بات بیہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں مسرت جائز ہے گرفرحت کوعام حالات میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ناپسندفر مایا ہے۔ارشاد خداوندی ہے:

"إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ٥"

ب شك الله تعالى نبيل پندفرماتا فرحت كرنے والول كو\_

(ياره نمبر 20 سورت القصص آيت 76)

قابل غور بات یہ ہے کہ خوشی اور سرت تو اسلام میں جائز ہے پر فرحت کو عام حالات میں ناپندیدہ قرار دیا گیا ہے آخر کیوں؟

اس کئے کہ خوشی اور مسرت تو جائز پر فرحت میں اس سے بڑھ کرفخر واباہت اور جشن کامعنی پایاجا تا ہے اور قر آن کریم میں ہر جگہ فرحت کی ندمت کی گئی ہے مگر صرف اور صرف اس جگہ '' فی نظیف کو گئی ہے مگر صرف اور صرف اس جگہ '' فی نظیف کو گئی ہے معلوم ہوا کہ وہ کوئی خاص نعمت 'خاص رحمت 'خاص فضل ہو کہ کہ مقامات پر فرحت کو نا پسند یدہ قر اردے کر سے اس کومقام پر جائز بلکہ منانے کا تھم دے دیا۔

اور ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ وہ خاص نعمت خدا' خاص رحمت خدا' خاص فضل المہی 'جناب احمر مجتبی محمر صطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جو کہ محبوب خدا ہیں اور خدانے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر فرحت یعنی جشن کا تھم وے دیا۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ولم يرخص في الفرح الافي قوله فَبِذَلِكَ فَلْيَفُرَ حُواً اللهِ اللهِ عَلَيْفُو َحُواً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل



جشن) كى اجازت نبيس دى\_(مفردات امام راغب سفحه 389)

# استحباب محفل ذكرميلا ديردوسري دليل:

ارشاداحكم الحاكمين ب:

وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ

اورايي رب كي نعمت كاخوب چرچا كرو (پاره 30 مورة الفخي آيت نبر 11)

اس مقام پربھی امر کا صیغہ ہے کہ میری نعمتوں کا نہ صرف ذکر کرو بلکہ گلی گلی محلے محلے قرید قرید گلر کر بستی بستی شہر شہر اس کا چرچا کرواور ہمارا دعویٰ ہے کہ شہنشا ہ حسینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ صرف نعمت ہے بلکہ تمام نعمتوں کے حصول کا وسیلہ ہے۔

ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نعمت ہیں بلکہ خاز ن خزائن خداوندی اور رقاسم نعمائے ربانی ہیں کہی عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ہے وہ بھی آقائے کریم کو فرون رقیم کا ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ کریم کی نعمت سمجھتے تھے۔

# نعمت عظملي:

حضرت سیدنا عبدالله بن مسعودرضی الله عند سرز مین حبشه سے واپس آتے ہیں الله کریم جل جلاله کے پاک مجبوب صلی الله علیه وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں سلام نیاز عرض کرتے ہیں جواب نہیں ملتا کیونکہ آقا کریم صلی الله علیه وسلم نماز اوا فر مار ہے ہوتے ہیں جب آقائے دوعالم صلی الله علیه وسلم نماز کمل فر مالیتے ہیں تو جناب ابن مسعود رضی الله عنه عرض کرتے ہیں۔

اعوذ من سخط نعمة الله

ترجمہ: میں الله کریم جل جلاله کی نعمت کے خضب سے الله کریم جل جلاله کی پناہ مانگا ہوں۔ (مندام عظم صفحہ 350 قم الحدیث 162 نیف عجمۃ بخش بک سنٹرلا ہور)

اس مديث مباركة علوم بواآ قاكريم صلى الشعليه وسلم ربكريم كي نعمت كبرى

اورایمان والے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمت ' فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ارشادا حکم الحا کمین ہے:

يَسْتَبُشِرُوْنَ بِنِعُمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَ فَصْلٍ لا ترجمہ: وہ اللّٰد کی تعت اور فضل کے ملنے پرخوش ہوتے ہیں۔

ين -

(ياره نبر4 مورة العمران آيت نبر 171)

آج اوگ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کاشکرادا کرتے ہیں کہ یااللہ! تیراشکر ہے کہ تونے ہمیں اولا ددی مال ودولت عطافر مائی صحت و تندری سے نوازا حالا تکہ ان نعمتوں پرشکر کرنا کمال نہیں ہے کیونکہ یہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے کا فروں کو بھی عطافر مارکھی ہیں۔اگراللہ تعالیٰ جل جلالہ کاشکرادا کرنا ہوتو یوں کہو! یااللہ تیراشکر ہے کہ تونے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔

حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم اس لائق نہ تھے کہ سرکار کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنائے جاتے۔رب تعالی جل جلالہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا کہ ہم اس کاشکرادانہیں کر سکتے۔

لیکن کم از کم اتنا ہوجائے کہ ہم آقا کر یم صلی الله علیہ وسلم کی آمد پر ٹوٹی کا اظہار کریں۔اللہ کریم جل جلالہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں'اس کی نافر مانی ہے بچیس اوراس کے شکرگز اربندے بن جائیں۔

نوٹ: حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی الله علیہ وسلم کے فضل خداوندی' رجت خداوندی' نعمت خداوندی ہونے پر آیات قر آئیداورا حادیث نبویہ سے دلائل دیکھنے کے لئے ملاحظہ ہو۔

("خَانُق ميلاد النبي" صفحه 47 291 'اكبر بك سيلرز لا بور)



# استحباب محفل ميلا ديرتيسري اور چوتھي دليل

ارشادخداوندى ب:

وَاشْكُرُوالِي وَلَا تَكْفُرُونِ٥

ترجمه: اورميراشكركرواوركفران نعمت نهكرو- (پاره نبر 2 سورة البقرة تية نبر 152)

ایک اور مقام پراللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے بندوں کوشکر کی تعلیم دیتے ہوئے

ارشادفرمایا:

لَئِنُ شَكَرُتُمْ لَآزِیْدَنَّکُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیْدٌه ترجمہ: اگرتم شکر کرو گے تو میں ضرور باالضرور تہاری نعتوں میں اضافہ کروں گااورا گرناشکری کرو گے تومیراعذاب بہت بخت ہے۔

(پاره نبر13 " يت نبر7 مورة ابراتيم)

مندرجہ بالا آیات طیبات سے یہ بات کھل کرسامنے آگئی کہ انعامات واکرامات کے حصول پرشکرادا کرنانعمت کے ندصرف باقی رہنے بلکہ اس میں اضافے کا سبب ہے اوراس کو بھلادینا اورناشکری کا مظاہرہ کرناعذاب الہی کا حقد اربننے کے مترادف ہے۔ اب ذرا اس طرف بھی توجہ فرمایئے کہ حضور شہنشا و حسینانی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعمت اور دحمت ہونے میں کیا فرق میں ک

آ قائے دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم خصرف بیر کہ سرا پانعت ورحمت ہیں بلکہ باقی تمام انعامات اور رحمتوں کے وجود وسیلہ اور ان کی بقا کے ضامن بھی ہیں۔

جب عام نعمتوں کے حصول پرخوشی منا نا ضروری اور لا زمی اور ان کا کفران عذاب اللی کے مستحق بننے کا سبب ہے تو جوہستی سب نعمتوں کی جان سب انعامات کی وجہ تخلیق ہیں ان کی آمد پر اور ان کے حصول پرخوشی منا ناکس قدر موکد اور واجب ہوگا اور اس کی

اہمیت کتنی زیادہ ہوگی؟

ایک ایمان افروزنکته:

فضل اوررجت کے حصول پرخوشی منانے کواحکم الحا کمین ارشادفر ماتا ہے:

هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ٥

رجمہ:ال سے بہتر ہے جوتم جمع کرتے ہو۔ (پارہ نبر18 مورت یونس آ ہے 58)

اب جمع دو چیزیں ہو علی ہیں: (1) عالم دنیا کے لئے مال ودولت (2) آخرت

كے لئے اعمال صالحہ ونيكيوں كا ذخيره

احاکم الحاکمین جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ فضل رحمت کے حصول پر خوثی کا اظہار کرنا اس سے بہتر ہے جوتم جمع کرتے ہو۔

تو مطلب بینکلا کہاں نعت عظمیٰ ونعت کبریٰ کے حصول پرخوشی کا اظہار کرنے پر جو تمہارا مال خرج ہوگا وہ اس مال سے بہتر ہے جوتم و نیا کے لئے جمع کرتے اور آ مدمجوب صلی اللہ علیہ وسلم پرخوشی والی نیکی ان تمام نیکیوں سے بہتر ہے جوتم آ خرت کے لئے جمع

استحباب محفل ميلا ديريانچوين دليل:

الله كريم جل جلاله في قرآن مجيد فرقان حميد مين كئ مقامات برايخ نبي صلى الله

عليه وسلم كي تعظيم وتو قير كا تحكم فرمايا ب\_ارشاد خداوندي ب:

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ

اوررسول كى تعظيم وتو قير كرو- (پاره نبر 26 سورة فتي آيت نبر 9)

مزيدد يكفئ

پاره نمبر 18 سورت النورآيت نمبر 63 'پاره 5 سورة النساء آيت 65 'پاره 22 سورة احزاب آيت 36 'پاره 19 سورة اعراف 57 'پاره 6 سورة ما نده آيت 1⁄2

深气点点,到最大量的大量的

ان مقامات پرخالق مصطفی جل وعلا وصلی الله علیه وسلم این پیارے محبوب صلی الله علیه وسلم کی تعظیم و تو قیرا دب واحتر ام کا حکم فرمایا ہے اور علامہ حقی رحمة الله علیه لکھتے ہیں:

ومن تعظيم عمل المولد اذلم يكن فيه منكر

اورمیلا دشریف منانا بھی آپ صلی الله علیه وسلم کی تعظیم میں سے ہے بشر طیکہ اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو۔

(تغير روح البيان جلد 9 صفحه 56 دارالكتب العلمية بيروت لبنان جوابر البحار جلد 2 صفحه 308 دارالكتب العلمية بيروت لبنان)

# استخباب محفل ميلاد پرچھٹی دليل

امام ابن ابی الدنیار حمة الله علیه کتاب المنامات میں بسند حسن روایت کرتے ہیں کہ جمیں صدیث بیان کی۔ ابو بکر نے عن ابو بکو بن سہل تمیمی عن عبدالرزاق عن معمو عن زینب بنت ابی سلمه عن ام سلمه 'آپ فرماتی ہیں کہ'' ابولہب کو اس کے مرنے کے بعد بعض گھر والوں نے اس کوخواب و یکھا تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے بعد میں نے کوئی راحت نہیں سوائے اس کے اور اپنے انگوشے کی طرف اشارہ کیا (اس سے میٹھا یانی نصیب ہوتا ہے ) وہ اس لئے کہ میں نے تو یہ کوآزاد کیا تھا۔

(موسوعدا بن الى الدينا جلد 3 صفحه 76 دار الحديث 236 دار اتوفيقي للثراث مصر)

امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه اپنی کتاب "مسالک الحفا" میں علامه زرکشی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ

ابولہب کے عذاب میں ہر پیرکوکی ہوتی ہاس لئے کداس نے تو یبہ کوآ زاد کیا

وانها هى كرامة له صلى الله عليه وسلم اوربيسبعزت مصطفى صلى الله عليه وسلم كى خاطر ب\_

(الحاوى للشناوى جلد 2 صفحه 197 وارالكتب العلميه بيروت لبنان)

اس مدیث کے ماتحت شیخ الاسلام الامام شیخ محمد عابد سندهی رحمة القوی این اسلام الامام شیخ محمد عابد سندهی رحمة القوی این رسال در محم اطعام الطعام "میں ابن الجزری اور علامہ ناصر الدین وشقی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر خوثی منانے کے اجر میں اس کا فر ابولہب کے عذاب میں کمی کر دی گئی حالانکہ اس کی ندمت میں قرآن پاک کی ایک پوری سوت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو ایک اننے والے اس مسلمان امتی کے اجر و ثو اب کا کیا عالم ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوثی منا تا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی بساط اور طاقت کے مطابق صدقہ و خیرات کرتا ہے ۔ خدا کی قتم ! ایسے مسلمان کی جزایہ ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ ایسے بندے کو اپنے فضل عمیم سے جنت میں واضل فرمائے گا۔

(الرسائل المس ترجمہ عام رسائل الم عابد سند می صفحہ 129-30 مکتب غویہ کرا پی خیال رہے کہ ہم مینہیں دیکھتے کہ بیخوش کس نے منائی بلکہ ہم بید کھتے ہیں کہ اس کی اللہ عالم میں نے عطافر مایا۔اگر اللہ تعالی جل جلالہ کو بیکا م پسند نہ ہوتا تو است بڑے کا فرکو جس کی فدمت میں پوری سورت نازل فرما چکا تھا اتنا اجر عطا نہ فرما تا'یا د رہے کہ اجرو و اب عذاب میں کمی پسندیدہ کا موں پہوتی ہے نا کہ ناپسندیدہ کا موں پر۔ نوٹ نوٹ نے دیکھئے راقم الحروف کی کتاب نوٹ نے دیکھئے راقم الحروف کی کتاب 'دھائتی میلا دالنی' صفحہ 94-77 پر اس حدیث کے 60 حوالہ جات از کتب معتبرہ اور تمام اعتراضات کے مسکت جوابات مطبوعه الجربک بیلرز لا ہور

# استجاب محفل ميلا ديرساتوين دليل:

حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی الله علیہ وسلم ہر پیرشریف کوروزہ رکھا کرتے 'بارگاہ نبوت میں عرض کیا گیا' یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں



توجواباشاه خوبال صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

فيه ولدت وفيه انزل على

ترجمه: میں ای دن پیداموااور ای دن جھ پروی نازل کی گئی

(صحيح مسلم صفحه 520 رقم الحديث 2742 دارالمعرفه بيروت 2010ء سنن ابودائود جلد 2 صفحه 441 رقم الحديث 2426 دارالمعرفه بيروت 2010ء مستدرك على الصحيحين جلد 2صفحه 658 رقم الحديث 4179 دارالكتب العلميه بيروت سنن الكبرئ بيهقى جلد 4 صفحه 702 رقم الحديث 8434 دارالحديث قاهره مصر 'مسند احمد جلد 2' صفحه 713 رقم الحديث 22908 بيت الافكار الدوليه اردن

گویا آپ سلی الله علیه وسلم نے روزہ رکھ کرالله تعالی جل جلاله کے ان احسانات پر خوشی کا اظہار کیا کہ اس نے مجھے دولت وجود سے نواز ااور نبوت ورسالت کا تاج بھی میرے سر پرسجایا۔

## فوائد صديث:

اس مدیث پاک میں اگر غور وفکر کیا جائے اور تدبر وتفکرے کام لیا جائے تو درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

حضور شہنشا و حینانِ عالم صلی الله علیہ وسلم ہر سوموار کوروزہ رکھتے تھے بلکہ یوں کہہ لیجے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم ہر آٹھویں دن اپنے میلا دکی خوشی مناتے تھا گر ہر آٹھویں دن میلا دکی خوشی مناتا سنت ہے تو سال بعداس دن پرخوشی منانا کیے بدعت ہو گیا؟ اس مبارک کام کو جے سنت رسول صلی الله علیہ وسلم کی تائید حاصل ہو بدعت کا نشانہ کیونکر بنایا جا سکتا ہے؟

(2) اس حدیث پاک سے ان لوگوں کا ردبھی ہوگیا جوغلا مان مصطفیٰ پراعتراض کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہتم ہرسال پیدا ہوتے ہیں؟

انوارمیلادالنی طاق کی کریم صلی الشعلیه و کلم ہر سوموارکوروزه رکھتے تھے اور پوچھنے پرجواب دیتے ہوئے یہ وجہارشاد فرمائی کہ (فیمہ ولدت وفیمہ انول علی) میں اس دن پیدا ہوااوراس دن مجھ پروی نازل ہوئی تو کیا نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم ہر سوموارکو آپ صلی الشعلیہ وسلم پروی نازل ہوتی تھی؟

جب ایسانہیں اوراس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے لوٹ آنے پر اظہار تشکر کرراعین رضائے اللی اور سنت پر اظہار تشکر کر راعین رضائے اللی اور سنت رسول کا آئینہ دار ہوگا۔

حضور شہنشاہِ حسینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر ہر سوموار کو روزہ رکھنا اور جواب میں مذکورہ الفاظ کا ارشاد فرمانا اس کی واضح دلیل ہے۔

آ یے اس دعوے کو قرآن مجید فرقان حمید بر مان رشید کی عدالت میں پیش کرتے ہیں کہتے اس دعوت والا بناتا ہیں کہتے اور دحمت کا کسی زمان ومکان سے تعلق اسے ہمیشہ کے برکت وعزت والا بناتا ہے کہیں؟

## دليل اول:

خالق مصطفیٰ جل وعلاوصلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا: شَهُو رُمَضَانَ الَّذِی اُنْزِلَ فِیه الْقُواْنُ رمضان وه بابر کت مهیند ہے جس میں قرآن نازل ہوگیا۔

(ياره نبر2 مورة البقره آيت نبر 185)



ہم معترضین سے پوچھے ہیں کہ کیا قرآن مجید ہر رمضان المبارک میں نازل ہوتا ہے؟ جب ایمانہیں ہے اور ایک دفعہ نزول قرآن کی بدولت قیامت تک کے لئے یہ ماہ مبارک دیگر مہینوں سے ارفع واعلیٰ اور ممتاز تھہرا توجس دن صاحب قرآن سیدالا نبیاء مبارک دیگر مہینوں سے ارفع واعلیٰ اور ممتاز تھہرا توجس دن صاحب قرآن وہ وقت وہ دن اور وہ مبینہ کیوں نہ ہمیشہ کے لئے برکت کامنع تھہریں گی؟

# دليل سوئم:

خالق كا ئات جل وعلانے ارشادفر مايا:

إِنَّا ٱنْزَلَنْهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ٥

ترجمہ: بے شک ہم نے قرآن مجد کوقد روالی رات میں نازل کیا۔

(پاره نمبر30 سورة القدرا يت نمبر1)

مقام غور ہے کیا ہرلیلۃ القدر کوقر آن نازل ہوتا ہے؟ جب یقیناً ایسانہیں اوراس کے باوجوداس رات کی برکت اور قدرومنزلت ہمیشہ برقر ارر ہے گی تو وہ رات جس میں آمد مصطفیٰ ہوئی کیوں برکتوں اور سعادتوں سے خالی ہوگی؟

یقیناوه گفریال بھی فضائل وبرکات ہے معمور ہوں گ۔

# ليلة الميلا داورليلة القدر:

اہل عشق ومحبت کا نظریہ تو یہ ہے کہ شب ولا دت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر سے افضل ہے۔

علامة قسطلانی رحمة الله علیه علامه حسین دیار بکری رحمة الله علیه علامه بوسف بن اساعیل نبهانی رحمة الله علیه اورسید عابد دیوبندی صاحب کصح بین که شب میلادتین وجو بات کی بناپرشب قدر سے افضل ہے۔

(i) میلادشریف کی رات آ ہے ملی الله علیہ وسلم کے ظہور کی رات ہے اور لیلة القدر

انوارمیلادالنی تالی کی ہے اور جس کومشرف ذات کی وجہ سے شرف حاصل ہو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوعطا کی گئی ہے اور جس کومشرف ذات کی وجہ سے شرف حاصل ہو وہ اس سے زیادہ شرف والی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس ذات کوعطا کی گئی ہے اور اس بابت میں کسی کواختلاف نہیں ہے بس اس لحاظ سے شب میلا دشب قدر سے افضل ہے۔

2-لیلۃ القدر کوشرف اس لئے حاصل ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں اور میلاد شریف کی رات اس لئے افضل ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور جس ذات کی وجہ سے شب میلاد شریف افضل ہے وہ ذات فرشتوں سے افضل ہے جن کی وجہ سے لیلۃ القدر کوشرف حاصل ہو یہی زیادہ پندیدہ قول ہے۔

3- شب قدر میں صرف امت محدید پیفشل ہوتا ہے جبکہ میلا دشریف کی رات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کورحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا پس اس طرح تمام مخلوق کونعت حاصل ہوئی لہذا اس رات کا نفع عام ہوا اور بیرات افضل قراریائی۔

تواےر بھے الاول! تو کس قدر عظمت والا ہے اور تیری را تیں کس قدر قابل احر ام بیں گویا کہ موتوں کے ہار ہیں۔

(فاوئ عبدالحى جلداول صغي 94-93-92 مير محد كتب خاند كراتي ذرقانى مع المواهب جلداول صغير محمد 6 2 - 5 5 2 ثورا الكتب العلمية بيروت لبنان زرقانى على المواهب جلد اول صغير 6 5 2 - 5 5 2 ثورا الكتب العلمية بيروت لبنان 2012 ثاراتخس جلداول صغير 363 دارا لكتب العلمية بيروت لبنان 1998 ثار العلمية بيروت لبنان 1998 ثار العلمية بيروت لبنان 1998 ثار الدرعلى مولدا بن جرم طبوعه دررسائل ميلا وصطفى صغير 123 قادرى رضوى كتب خاندلا مورث جوام المحارجلد دوم صغير 49 ثارا لكتب العلمية بيروت لبنان 1998 ثار الحدد يوبندى رحمة بحوام العالمين صغير 131 شير عابد ديوبندى رحمة للعالمين صغير 131 شعر معيدا ينذ من تاجران كتب قرآن كل كراتي

## سيدناامام احمد بن صبل كاايمان افروز ارشاد:

سیدنا امام احمد بن حنبل رضی الله عنه جو که المسنّت کے ائمہ فقہ میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جمعة المبارک کی رات لیلة القدر سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس رات حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی الله علیہ وسلم کا نوراقدس حضرت سیدنا

انوارمیلادالبی تالیا عبداللدرضی الله عند کی صلب اقدی سے حضرت سیدہ آ منہ طاہرہ رضی الله عند کے شکم اطهر میں منتقل ہوا۔

(افعة اللمعات شرح مقلوة جلد دوم صفحه 617 فريد بكسال لا مور مدارج النبوت جلد دوم صفحه 30 'ضياء القرآن پهلی کیشنز لا مور' جذب القلوب صفحه 317 ' اکبر بک سیلرز لا مور' شخ فتح الله بنانی مولد خیر طلق الله 158 مطبوعه بیروت )

مقام غوروفکر ہے کہ جس رات میں نوراقدس ایک پردے سے دوسرے پردے میں منتقل ہوا۔ وہ لیلۃ القدر سے افضل ہے تو جس رات میں وہ نور حق نما پردوں سے نکل کرچیثم انسانیت کے سامنے جلوہ افروز ہوا اور تمام عالم کوروثن ومنور کرنے لگا۔ اس رات کی عظم توں کا کیا عالم ہوگا؟

# مقام شب ولا دت شيخ محقق كي نظر مين:

عاشق رسول فنافی الرسول محقق علی الاطلاق مسلمه بین الفریقین شخ محقق حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمة الله علیه شب ولادت کی شب قدر پر فضیلت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

قد صوح به العلماء \_ يعنى يرصرف مير انظرينيس بلكه مجھ تبل علمائ اعلام اس كى صراحت بيان كر چكے بيں \_ (مارج اللهوت جلد2) صفحہ 30 مياء القران بلى كيشنزالا مور)

# عظمت شب ميلا دابن كثير كي نظر مين:

حضور صلی الله علیه وسلم کی ولادت شریفه کی شب عظمت و شرافت والی اور مومنین کے لئے برکت و سعادت والی شب تھی 'پاک اور طاہر شب تھی' جس کے انوار ظاہر وعیاں تھے اور جو بڑی بزرگی اور قدر ومنزلت والی شب تھی' اس شب میں الله تعالیٰ نے اس محفوظ و پوشیدہ جو ہر کو ظاہر فرمایا جس کے انوار جمیشہ سے نکاح کے ذریعے شریف صلب سے طاہر وعفت والے رحم میں فتقل ہوتے رہے۔

(عادالدين ابن كثير مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم صفي 29 ، جعيت اشاعت السنت كرايي)



# عظمت شب ولا دت سيرعابدد يوبندي كي نظر مين:

سيدعابدد يوبندي لكصة بين كه:

شب قدر کی ایک رات کی عبادت کا تواب ہزار مہینوں کی عبادت ہے بہتر ہونا کہ جس کے 80 برس ہوئے یہ نص قر آن سے ثابت ہے مگر شب ولادت میں کوئی خاص عبادت یا عبادت کا خاص ثواب کی حدیث یا آیت میں نہیں آیا لیکن اس میں بھی شب ولادت کی بزرگی ثابت ہوتی ہے۔

غور کیجئے عابد بمنزلہ مزدور کے ہیں اور شب قدر میں عابدوں کی عبادت کا اوّاب بانتہاتر تی کرتا ہے اور شب ولا دت میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ بلاعبادت اور بلامحنت اور بلامزدوری کے اس ولا دت مبار کہ کی رات میں شرف اور بزرگی موجود ہے۔

اس کی مثال میہ ہے کہ جیسے ایک بادشاہ اور ایک مزدور ہو۔ اب کسی خاص خوشی کے وقت میں بادشاہ اس مزدور کی کردیتا ہے مگر وہ نفع اور پچھ بادشاہی خزانوں کے برابر نہیں ہوسکتی 'خواہ کتنی ہی مزدور مزدور کی کرے گا مگر بادشاہی خزانے کہ جو بادشاہ کو بلامشقت ملے ہیں وہ خزانے ہر حال میں اس مزدور کی اور انعام سے بے انتہا زیادہ ہوں گے۔

سواب مجھ لیجئے کہ شب ولا دت میں خدا تعالی نے شاہی خزانے عطا کے اور شب قدر اور ولا دت میں خراب یہاں سے شب قدر اور ولا دت مبارک کا فرق معلوم کر لیجئے۔

### نكته:

شب ولا دت میں بظاہر کوئی عبادت یا کوئی ظاہر کاعمل کا ثابت نہیں ہے اور شب قدرعبادت کرنا ثابت ہے اس کی وجہ ہیہے کہ شب قدر میں حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجود باوجود ایمان کا جزئے کیونکہ ایمان پہلا جزلآ اللہ

الا الله ہاوردوسرا جزمحمدرسول الله ہاورظا ہرہے کہ ایمان میں کوئی عمل داخل نہیں ہے لہندااس ولا دت مبارکہ کی رات میں کوئی خاص عبادت یاعمل وار دنہیں ہے۔

张言是意識 火傷災傷災傷災

نكته:

شب ولادت تمام انبیاء کرام اور مرسلین علیم السلام کے بادشاہ یعن محم مصطفیٰ صلی الشعلیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے اور ہمیشہ سے یہی دستور ہے کہ بادشاہوں کی پیدائش کے دن تعطیل اور چھٹی دی جاتی ہے اور شب قدر رب العزت جل جلالہ کے دربار کی حاضری کے وقت نوکروں اور غلاموں کو ہمیشہ سے زیادہ سخت نوکری دینی پڑتی ہے۔

اورلباس وانظام بھی اور دنوں کے اعتبار سے زیادہ سخت رکھنا پڑتا ہے۔ پس مولا کے دربار کی حاضری کا لباس اور انتظام عبادت کی کثرت ہے سجان اللہ اس غرض سے شب قدر میں اور دنوں سے عبادت ثابت ہوئی اور شب ولا دت مبار کہ میں محض تعطیل اور چھٹی دی گئی کہی سبب ہے کہ شب ولا دت میں کوئی عبادت منقول ومسنون نہیں ہوئی۔ (رحمة للعالمین منحدہ-132 محرسعداین شنز تا بران کتب کراچی)

نون: اس کتاب پرمولوی عبدالعلی دیوبندی مفتی کفایت الله دہلوی مولوی انور شاہ کشمیری سیداصغر حسین دیوبندی شہیر احمد عثانی مولوی حبیب الرحمٰن دیوبندی احمد عثانی مولوی حبیب الرحمٰن دیوبندی عبدالشکور فاروقی لکھنوی مفتی علی محمد تراجی مولوی فتح محمد مولوی عبدالقادر ایسے کا ابرین علاء دیوبندکی تقریفات بھی موجود ہیں۔

عظمت ماه نورشريف:

عظیم حنی محدث ملا قاری علیه رحمة الباری سیدا حمد عابدین دشقی رحمة الله علیه علامه یوسف بن اساعیل نبهانی رحمة الله علیه لکھتے ہیں که ربیع الاول کامہینه اسلام میں بہت افضل ہے اوراس کی فضیلت تمام بقیه مہینوں برفوقیت رکھتی ہے۔



میمهیندایک بهار میں دوسری بهار اور دوسری بهار میں تیسری بهار ہے اور ایک نور

ے اوپر دوسرانو راوراس کے اوپر تیسرانورہے۔

(المورد الروى في المولد النوى صفحه 21 مركز تحقيقات اسلاميد لا بهور شرح مولد ابن حجر مطبوعه در رسائل ميلا ومصطفیٰ صفحه 121 ' قادري رضوي كتب خاند لا بهور جوابر البحار في فضائل النبي الحقار

رسان سيلاد " كالحدا 12 كادري رسوي شب حاندلا بور بواهرا بكاري فضال ابن المحار جلد 3'صغه 422 دارالكتب العلميه بيروت لبنان)

پس اے مبارک مہینے! تیرے شرف اعزاز پہ قربان! اس کی راتوں کے احترام و حرمت پر جال شار جو تیج کے پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں اور قربان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ اقدس پر کہ ایسا چرہ کی پیدا ہونے والے کا روش نہ ہوگا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے! تیرے ہی سبب سے روحوں کو راحت اور جسموں کو چین موسم بہار سے جمیں ملتا ہے۔

اےولا دت باسعادت! جوتمام ولا دتوں سے اعلیٰ شرف رکھتی ہے اور تمام سراروں کے سردار صلی الله علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے تمام ولا دتوں کی سردار ہوگی۔ ہمیشہ تیرانور کا ئنات میں چمکتا پھیلتارہےگا۔

اس مہینہ کولوگ عیدوں کی طرح عید جانیں گے۔ ہرسال ماہ میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات من کر ہمارے دل خوش ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا یہی پسند کرتا ہے۔

اوراس کا شوق یہی تقاضا کرتا ہے کہ ایس مجالس میں بھر پورشوق و ذوق ہے شرکت ے۔

(نثر الدررشرح مولد ابن حجر در رسائل ميلا ومصطفى صغيد122-122 قادرى رضوى كتب خاند لا مورجوا برالبحار جلد 3 صغيد 423 دار الكتب العلميه بيروت لبنان)

دیوبندی حضرات کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ تاہم رہیج الاول کو اس خاص حیثیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ولادت ہوئی صورة رمضان المبارک پرفضیات حاصل ہے۔

张言,其志 整 张佛张佛张帝 张

(مواعظ ميلا دالني صفحه 21 'اداره تاليفات اشر فيهلتان)

جب ربیج الاول شریف کی رمضان المبارک پرفضیلت ثابت ہوگئ تولیلة المیلا دکی فضیلت لیلة القدر پرخود بخو د ثابت ہوگی۔

# ربيع الاول مين ولادت كي حكمت:

علمائے کرام فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینے باقی مہینوں سے افضل ہیں کیکن ان میں حضور شہنشا و حسینانِ عالم صلی الله علیہ وسلم کی ولا دت مبار کہ نہیں ہوئی اور نہ ہی مہینوں کے سر دار رمضان المبارک میں ہوئی۔

توعلائے کرام فرہاتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اس اعتر اض کو اور اس وہم کو دور کرنا تھا کہ کل کوکوئی بیدنہ کیے کہ محرم رجب فروالحج پارمضان عظمت والے مہینے تھے لہذا ان کی نسبت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشان ملی۔

اس لئے خالق مصطفیٰ صلی الله علیہ و کم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کواس مہینہ میں پیدا فرمایا جے پہلے کوئی شرف حاصل نہ تھا'اس مہینہ میں حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی الله علیہ وسلم کو پیدا فرما کے رب کریم نے واضح فرما دیا کہ اے دنیا والو! میرامحبوب کریم صلی الله علیہ وسلم کو نیدا فرمانہ'' سے شرف لینے نہیں بلکہ شرف عطافرمانے آیا ہے۔

یمی وجیقی که آپ سلی الله علیه وسلم کوجعه کی شب پیدانه فرمایا گیا اور نه جعه کے دن آپ سلی الله علیه وسلم کی ولا دت ہوئی بلکه سوموار کو ہوئی جو که پہلے غیر مشرف تھا' جب سوموار کو حضور شہنشاہ حسنان عالم سلی الله علیه وسلم کی ولا دت ہوئی تو نسبت مصطفیٰ نے اس سوموار کو'' پیر'' بناویا۔

نكته:

اس ہے معلوم ہوا کہ'' یی'' وہی ہوتا ہے جے نسبت مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم حاصل ہواور مدینہ منورہ میں فن ہونے میں بھی یہی رازتھا کہ مکہ تو پہلے ہی شان والا ہے اگر

انوارمیلادالنی تالیا وہاں تدفین ہوتی تو ایک تو مدینة شریف کواعز از ندملتا اور دوسر ایہ شبہ بیدا ہوتا کہ مکہ شریف کی برکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کومقام ملا اس لئے احکم الحاکمین جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن مدینة منورہ بنایا' اب اس کو بیمقام ملا کہ جونہی وہ جمد انور سے ملی

عرش اعظم سے بھی افضل ہوگئی۔ ویکھئے۔
(مداہب اللد نیه مع زرقانی جلد اول صفحہ 248 ' دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان زرقانی علی
المواہب جلد اول صفحہ 248 ' دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان 'جواہر البجار جلد 3 ' صفحہ 248 '
دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان نشر الدارعلی مولد ابن حجر دررسائل میلا دصطفی صفحہ 117-118
قادری رضوی کتب خانہ لا ہوڑ ابن الحاج ' المدخل جلد اول صفحہ 298 ' مطبوعہ قاہرہ ممر' جواہر
لا بحار جلد دوم صفحہ 60 دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان ' ججۃ اللہ علی العالمین جلد اول صفحہ 384

ضياءالقرآن پبلى كيشنزلامور) عظمت شب ولادت:

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے بھینج سید احمد عابدین دشقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ بعض شوافع نے نقل کیا کہ

تمام راتوں ہے افضل واعلیٰ وہ رات ہے جس رات میں حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی اللّه علیہ وسلم کی ولا دت ہوئی' اس کے لیلۃ القدر' پھر شب معراج پھر شب عرف'…… (نٹر الدر علی مولد این جمر در رسائل میلا دُصطفیٰ صفحہ 129۔ قادری رضوی کتب خانہ لا ہوڑ جواہر

البحارجلد 3 مفحه 426 وارالكتب العلميه بيروت لبنان)

# پیر کے دن جہانوں کا پیرآ گیا:

علامة تسطلاني رحمة الله عليه لكهية بين كه

جمعہ کے دن جس میں حضرت آ دم علیہ السلام کوتخلیق کیا گیا۔ اس میں ایک گھڑی الیک ہے کہ بندہ جو بھلائی مائے اللہ کریم عطافر ما تا ہے جب تخلیق آ دم علیہ السلام کا دن اتنی شان والا ہے تو ولا دت حبیب خدا کا دن گتنی شان والا ہوگا۔

(تاريخ ألخمس جلداول صغيه 1 36 دارالكتب العلميه بيروت لبنان مواهب اللد نيرمع زرقاني جلد



اول صغير 429 دارالكتب العلميه بيروت لبنان)

اكرام مصطفى صلى الله عليه وسلم:

الله تعالی نے پیر کے دن جو کہ حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی الله علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے مسلمانوں پر کوئی زائد عبادت فرض یا واجب نه فرمائی جیسا کہ جمعہ بنایا گیا ' جس دن حضرت سیدنا آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی مثلاً جمعہ شریف کی نماز اور خطبہ وغیرہ۔

یہ بھی اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت افزائی کے لئے کیا بعنی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تکلیف شرعی میں کمی کردی گئی کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بامسعود کا نئات کے لئے رحمت

(مواهب اللد نيه مع ذرقانی جلد 1 صفحه 249 وارالکتب العلميه بيروت لبنان جواهر المحار جلد 3 صفحه 426 وارالکتب العلميه بيروت لبنان شرح مولد ابن حجر در رسائل ميلا و مصطفی صفحه 129 قادری رضوی کتب خانه لا مور تاریخ اخمس جلد 1 صفحه 361 وارالکتب العلميه بيروت لبنان)

# ابن رجب كاايمان افروز كلام:

حدیث صوم الاثنین کے تحت کلام طویل ہو گیا آخر میں ہم اس حدیث کے تحت حافظ ابن رجب حنبلی کا کلام قارئین کے استفادہ کے لیے نقل کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کے

اس امت پرتمام نعمتوں سے بڑی نعمت حضور صلی الله علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے حتی کہ زمین و آسان مشمس و قمر ہوا۔ دن اور رات نزول بارش وغیرہ نیہ و فعمتیں ہیں جو اللہ تعالی نے تلوق کے لئے پیدا فرمائیں جس میں کا فربھی شامل ہیں۔لیکن رسالت مجمدی دنیا و آخرت کی سبب سے بڑی نعمت ہے جس سے وہ دین کلمل ہوا جورب کا پہندیدہ دین



(لطائف المعارف صفحة 135 'دار الحديث قابرهمصر)

استجاب ميلاد رساتوي دليل:

جان دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم الحرام شریف کی دس تاریخ کوروزہ رکھتے
ہیں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہافیہ نجے اللہ
موسسی ۔ اللہ تعالی نے اسی دن حضرت موئی علیہ السلام کو دشمن سے نجات عطافر مائی۔ وہ
ہمارے آباؤ اجداد کو ساتھ لے کر بحر قلزم سے سلامتی کے ساتھ پارٹکل گئے اور فرعون
ایخ لشکر سمیت غرق ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر اور ہمارے آباؤ اجداد پر جو
انعام فرمایا تھا ہم اس کے شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔

ان کا جواب من کرنجی کریم علیه السلام نے فرمایا: نسحین احق بموسی منکم ۔ تمہاری نسبت ہماراتعلق موکی علیه السلام سے زیادہ ہے اگرتم ان کے اس اکرام کی خوشی میں روزہ رکھتے ہوتو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔

بعد میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا اس طرح ہماری اوران کی عبادت میں مشابہت ہوجائے گی تو حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں تم دودن رکھ لیا کروتا کہ موٹی علیہ السلام کے ساتھ للی تعلق اور محبت کا اظہار بھی ہوجائے۔ اطہار بھی ہوجائے۔

( محيح بخارى جلدوه م جلد صفحه 525 رقم الحديث 3943 فريد بك شال لا بهور محيح بخارى جلدوه م صفحه 846 رقم الحديث 4680 فريك بك شال لا بهور محيح بخارى جلد دوم صفحه 891 رقم الحديث 4737 فريد بك شال لا بهور محيح مسلم صفحه 505 رقم الحديث 2651 وارالمعرف بيروت لبنان محيح مسلم صفحه 505 رقم الحديث 2653 وارالمعرف بيروت لبنان ابوداؤ وجلدوه م صفحه 447 رقم الحديث 2444 وارالمعرف بيروت لبنان المحجم الا وسط جلدة صفحه 181 رقم



الحديث 699وادارالكتب العلميد بيروت لبنان سنن ابن ماجه جلداول صفحه 450 رقم الحديث 1734 فريد بمثال لا بهور مندحيدي صفحه 369 رقم الحديث 543 يرويكسو بكس لا بهور شرح معانى الآ ثار جلد دوم صفحه 239 فريد بمثال لا بهور مند احمد بن صنبل جلد اول صفحه 278 رقم الحديث 2832 بيت الافكار الدوليه اردن مند الي يعلى جلد دوم صفحه 322 رقم الحديث 8409 رادانكر بيروت لبنان سنن الكبرى بيهي جلد 4 صفحه 693 رقم الحديث 8409 دارالفكر بيروت لبنان سنن الكبرى بيهي جلد 4 صفحه 693 رقم الحديث 1245 مطبوع كرائي وارالحديث قابره معز مصنف عبدالرزاق جلد 7 صفحه 111 رقم الحديث 1245 مطبوع كرائي منن دارى صفحه 282 رقم الحديث 1800 مكتبة الطبرى معز تفير ابن كثير جلداول صفحه 1600 فيا والقرآن بيلي يشنز لا بور)

منکرین ومغرّضین محفل میلاد سے سوال بیہ ہے کہتم محبت مصطفیٰ کے دعوے دار ہو
اور اس محبت میں ہم سے آ گے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوتو پھر چا ہے تھا کہتم دو دن میلاد
مناتے ہم نہ صرف ترک کرتے ہو بلکہ الٹااس پراعز اضات کا سلسلہ بنائے ہوئے ہو۔
اس کا مطلب اور مفہوم بیبنتا ہے کہتم کسی طور پر بھی اپنا تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم سے ظاہراور ثابت نہیں کرنا چا ہے کیونکہ حدیث پاک نے ہمیں بیضا بطردیا ہے
کہ جس کسی کو جتنا تعلق زیادہ ہوتا ہے وہ اس ملنے والے انعامات کی خوثی اتن ہی زیادہ
منا تا ہے اور محبت کے مطابق اس پرا ظہار صرت کرتا ہے۔

### فوائد حديث:

(1) مدین شریف زاد شرفیه و تعظیمه کے یہودی جس انعام پراظهار تشکر کر رہے تھے وہ انہیں حاصل نہیں ماصل نہیں ہوا تھا بلکہ حقیقتا وہ انعام ان کے آباؤ اجداد کو حاصل ہوا تھا۔ ادھر حضور شہنشا و حینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک وہ انعام ہے جس سے ہمارے مسلمان آباؤ بھی مستفید ہوئے ہم بھی ہورہ ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ہوتی رہیں گی۔

(2) وہ انعام جو یہودیوں پر ہواتھا وہ مادی اور جسمانی تھا اور بیانعام روحانی ہے اس انعام کی بدولت ان کی جان محفوظ ہوئی اور بیانعام جان عزت آبرؤ مال قرآن اور



رحمان جل جلاله کی معرفت اور ملنے کا وسیلہ ہے۔

(3) وہ انعام ایک خاص وقت میں ملا اور بیرانعام ابدی اور سرمدی ہے اور بیروہ حبیب ہیں جنہوں نے قبر کی اندھیری کوٹھڑی اورمحشر کی ہولنا کیوں میں دست گیری فرمانی

(4) اس انعام پرشکريده و قوم کرر بي ہے جس کا البڑين جس کي ر ذالت بے حسى اوراحسان فراموشی کا قرآن مجیدگواہ ہے جس نے ساری زندگی اپنے پیغبر کو پریشان کیے رکھااورمشکل حالات میں ساتھ چھوڑ کر پیغیبرکوا کیلا دشمن کی طرف بھیج دیا' دوسری طرف وہ امت ہے جو کہ خیر الام اور خاتم لامم کے معزز تاج سے سرفراز کی گئی ہے تو لامحالدان کے لئے اللہ تعالی جل جلالہ کے اس عظیم ترین انعام پرشکر بجالا نابہت زیادہ لازم اور ضروری

(5) سب سے اہم بات سے ہے کہ ان کے اس فعل کوتا سید نبوی حاصل ہوئی اور حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی الله علیہ وسلم نے صرف اس کود کھے کرخاموشی ہی اختیار نہیں فرمائی بلكه خود بھی عمل فر مایا اور اہل اسلام کو بھی عمل کا پابند بنا دیا بلکه مشابہت والے وہم کو دور کرنے کا حکم دیااس عمل کوترک نہیں کیا۔

# صديق بهويالي كي عبادت:

غیرمقلدین کے مشہور ومعروف عالم نواب صدیق حسن خان بھویالی عاشوراء کے روزے والی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ جابل لوگوں نے اس حدیث کے تحت عاشورہ کے روزے پر قیاس کرے محفل میلا دالنبی صلی الله علیه وسلم کے جواز پراستدلال کیا ہے۔

(السراح الوہاج جلد 3 صفحہ 64 مطبوعہ دار الکتب العلميه بيروت)

حالانکہاس حدیث سے حافظ ابن مجرعسقلانی علامہ جلال الدین سیوطی علامہ محمد بن پوسف صالحی علامه ابن عابدین شامی اور دیگر جیدعلاء اہلسنت نے استدلال کیا ہے۔

张言,且一下的 题 光带 光带 光带 光色 光

جران کن بات ہے کہ جب استے بوے بوئے تمرصدیث جاہل ہیں تو عالم کون؟ محترم قارئین! آپ نے ان کا جہالت کا معیار دیکھا کہ جو جواز میلا د پر حدیث سے استدلال کرے وہ جاہل ہے۔

آپس میں نہیں بنتی:

جو پالی صاحب نے ان ابن حجرعت قلانی کو جائل کہددیا ہے اور غیر مقلدین کے دوسرے بڑے عالم جناب وحید الزمان صاحب لکھتے کہ حافظ ابن حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اک معجزہ ہیں۔

(تىسىر البارى جلد 7 صفحه 181 ' تاج كمپنى لا مور )

# محفل ميلا ومصطفىٰ اوراقوال علاء:

علامه سيد احمد عابدين شامى رحمة الله عليه اور علامه يوسف بن اساعيل بهانى رحمة الله عليه كلي بين \_

اس کئے ہرمسلمان کو چاہئے جو کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچاہا س خوش کن مہینہ سے خوشی حاصل کر ہے۔ اس میں ایسی مخفلیں منعقد کر ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلا دیا ک سے صحیح واقعات وروایات پڑھی سی جا کیں 'ہوسکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوجائے اور اس ذات پر صلوٰ ہ وسلام کی برکت سے اسے جنت میں داخل مل جائے۔

(شرح مولدابن حجر دررسائل ميلا دمصطفی صفحه 122 - قادری رضوی کتب خاندلا مور جوابر ابخار جلد 3 صفحه 423 'دار الکتب العلميه بيروت لبنان )

محفل ميلا داورعلامه ابن ناصر الدين دمشقى:

علامة شمل الدين محمد بن عبدالله بن محمد القيسى الدمشقى المعروف ابن ناصر الدين ومشقى رحمة الله عليه متوفى 842 و لكھتے ہيں كه



اورلوگ ہرسال حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلا دشریف من کر راحت حاصل کرتے ہیں خوشی اور راحت حاصل کرتے ہیں خوشی اور سرور کا اظہار کرتے ہیں۔ رہے الاول شریف میں اورای طرح مکمشریف مدینہ منورہ مصر شام اور دیگر بلا داسلام میں ہوتا ہے عبارت ملاحظہ ہو۔

وتر تاح فى كل عام الى سماع حديث مولده عليه افضل الصلاة والسلام وقد صار ذلك لهم بدعة حسنة يهمون بها فى كل سنة ويظهرون لذلك الضرح والسرور فى شهر ربيع الاول دون بقية الشهود، وذلك بمكة والمدينة مصر والشام، وغيرها فى بلاد الاسلام

(جامع لآ فار في مولد النبي الخذار جلد اول صغيد 18-17 دار الكتب العلميه بيروت)

# محفل میلا داورعلامه علی قاری علیه رحمة الباری:

عظیم حنفی محدث شارح مشکلوة ومندامام اعظم مفسر قرآن شارح قصیده برده وفقه الا کبرٔ علامه علی قاری بروی رحمة الله علیه کصته بین که

ہمارے مشائخ کے شخ بحرالعلوم علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مرمہ میں کئی سال محفل میلا دمیں شرکت سے مشرف ہوتار ہااور جھے معلوم ہوا کہ میحفل پاک تنی برکتوں والی ہے اور باربار میں نے مقام مولد کی زیارت کی ہے اور جھے بہت فخر حاصل ہوا ہے۔

فرمایا: مولد شریف کے عمل کی اصل تین فضیلت والے زمانوں میں کسی بزرگ سے منقول ہیں اور بیع کل بعد میں نیک مقاصد ہے حصول کے لئے شروع ہوا اور اس میں خلوص نیت شامل ہے۔ پھر ہمیشہ اہل اسلام تمام علاقوں اور بڑے بڑے شہروں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلا و کے مہینے میں محفلیں بر پاکرتے ہیں اور عجیب و غریب رونقوں اور نئے نئے عمدہ عمدہ کا اہتمام اور ان دنوں طرح کے صدقات و



خیرات کے ذریعے خوشیوں کا ظہار کرتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔

بلکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے میلا دپاک کا ثواب سمجھتے ہیں اور ان پراس کی برکمتیں اور عام فضل وکرم ظاہر ہوتا ہے اس سب کا تجربہ ہو چکا ہے جبیبا کہ امام شمس الدین ابن الجزری المقری نے فرمایا کہ مفل میلا دپورے سال کے لئے امن وامان اور مقاصد کے حصول کے لئے محرب ہے۔

(الموردالدروى في مولد النه ي صفحه 26 مركز تحقيقات اسلاميدلا مور)

بعض لوگ جب علامہ سخاوی کی بیر عبارت پڑھتے ہیں تو ان کی ہاس کڑھی میں ابال آتا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھود یکھوسخاوی نے کہا کہ قرون ثلاثہ میں نہیں تھا لہذا ہیہ بعد کی پیداوار ہے اور بدعت وحرام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔

لیکن ہم ان حضرات کی خدمت میں عرض ہیں کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تو کہا کہ مخفل میلا دقرون ثلاثہ میں نہیں تھا لیکن کیا ہے بھی کہا کہ بیشرک و بدعت اور ناجائز ہے؟ نہیں بلکہ علامہ سخاوی علیہ الرحمۃ نے استحباب کا قول کیا اور خیر وبرکت کے حصول کا ذریعہ بتایا کیونکہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی جابل نہیں سے بلکہ وہ علم کے سمندر سخے اور وہ یہ بھی جانے سے تھے کہ کی عمل کے جائز دناجائز ہونے کا تعلق زمانے سے نہیں قرآن وسنت سے ہوتا ہے اس لیے آپ نے محافل میلا دسجانے والوں کی تعریف وتو صیف کی ہے۔

### <u>وجہ تصنیف:</u> حضرت علامة على قارى عليه الرحمة البارى فرماتے ہيں كه

ر المعاد المعاد

(الموردالروى في مولدالنوى صفحه 34 مركز تحقيقات اسلام لا مورياكتان)



امام فخر الدين رازي اور محفل ميلا ومصطفى صلى الله عليه وسلم:

وحیدالعصر فریدالد ہر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی نمک گندم یا کھانے کی کی ایسی اور چیز پر حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی الله علیہ وسلم کا میلا دیو حاو تو اس میں اور ہراس شے میں برکت ہوگی جو اس کھانے میں ملا دی جائے اور یہ کھاناس وقت مغطر ب اور بے قرار رہے گا جب تک الله تعالیٰ اس کھانے والے کو بخش نہیں دے گا اور اگر حضور علیہ السلام کا میلا دشریف پانی پر ہی تعالیٰ اس کھانے والے کو بخش نہیں دے گا اس کے دل میں ہزار نور اور رحمتیں بھر دی جائیں گیا۔

یو جائے تو جو شخص اس پانی کو بے گا اس کے دل میں ہزار نور اور رحمتیں بھر دی جائیں گیا۔

گی۔

اور ہزار کینے اور بیاریاں نکل جائیں گی جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے جس اور ہزار کینے اور بیاریاں نکل جائیں گی جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس کا دل زندہ رہے گا اور جس شخص نے حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلا د شریف سونے اور چاندی کے سکول پر پڑھا اور در ہم ودینار پر پڑھا پھران میں دوسر بر دینار ملا دیئے تو ان میں بھی برکت ہو جائے گی محفل میلا دمنعقد کرنے والا بھی مختاج نہیں ہوگا۔
مہنیں ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے بھی تہی دست نہیں ہوگا۔
(نعمة الکبری علی العالم سفحہ 25 زاویہ بلی کیشنز لا ہور)

حضرت معروف كرخى اورمحفل ميلا ومصطفىٰ:

حضرت معروف كرخى رحمة الله عليه فرمات بين:

جس نے حضور شہنشا و حسینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلا دشریف کا اہتمام کیا۔ عزیز وا قارب کو جمع کیا ، چراعاں کیا نئے کپڑے پہنے خوشبوسلگائی اور عطرلگایا پرسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلا دشریف کی تعظیم کے لئے کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو انبیاء کے پہلے گروہ کے ساتھ اٹھائے گا اور وہ اعلیٰ علیین میں جگہ پائے گا۔ (نعمۃ الکبری صفحہ 24 زاویہ بہلی کیشنز لا ہور اعامۃ الطالبین علی صل الفاظ فتح المعین جلد 3 صفحہ 14 دارالفکر ہیروت لبنان)



# حضرت خواجه حسن بصرى اورمحفل ميلاد:

حضرت خواجه المرى رحمة الله علية فرمات بيلك

مجھے یہ بات پند ہے کہ کاش احد پہاڑ جتنا سونا ہے اور میں اسے حضور شہنشاہ اس اصل کی سائے میں نہ ہے۔

حسينانِ عالم صلى الله عليه وسلم كى ميلا ديرخرج كرول \_ (نعمة الكبرئ على العالم صفحه 24 زاويه پبلشرز لا موزُ اعامة الطالبين جلد 3 'صفحه 414 ' دارالفكر

بيروت لبنان)

# امام شافعی اور محفل میلا د:

حضرت امام شافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ

جس نے اپنے دوست احباب کومحفل میلا د کے لئے جمع کیا' کھانے کا اہتمام کیا' خیرات وعطیات تقسیم کیے اور میلا دخوانی کرائی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو صدیقین' شہداءاورصالحین کے ساتھ اٹھائے گا اور وہ جنت نعیم میں زاخل ہوگا۔ (نعمۃ انگیریٰ) مفی کے کا کو کا کا کا کا کا کہ کی کا کہ کر کا کہ کے کہ کہ کا کہ کی کر کیا گائے کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا کہ

# حفزت خواجه سرى تقطى اور محفل ميلاد

حضرت سيدنا خواجيسري عظى رحمة الله عليه فرمات بين:

جس نے کسی ایسی جگہ جانے کا ارادہ کیا جہاں میلا دشریف پڑھا جاتا ہے تو اس نے گویا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں جانے کا ارادہ کیا کیونکہ اس نے حضور سید عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی اس جگہ کا ارادہ کیا۔

(مفتى مكيش الاسلام علامه ابن حجر كلى نعمة الكبري صفحه 25 زاويد ببلشرز لا جور)

# شخ عابد سندهی اور محفل میلاد:

شیخ الاسلام الا مام شیخ محمد عابد السندی الانصاری علیه الرحمة الباری رئیس العلماء فی العصره متوفی ججری 257 نے بھی استخباب محفل میلا دیر دلائل دیئے ہیں ملاحظہ ہو۔ (الرسائل آخس صفحہ 136 تا 137 کمتنبی غوشہ کراچی)



شيخ عبدالحق محدث د بلوى اورميلا ومصطفىٰ:

حفزت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ

حضرت شيخ زين الدين رحمة الله عليه ماه نورشريف ميں اس طرح ميلا دشريف كي خوثی کرتے کہ میم رہے الاول شریف کوایک ہزار دور بچے الاول شریف کو دو ہزار میں رہے الاول شریف کوتین ہزاراور بارہ رہے الاول شریف کو بارہ ہزاررو پے خرچ کرتے۔

(اخبارالاخيار صغي 472 مدينه بباشتك كراجي)

اگر چەففول خرچى اور بدعت اورجہنم ميں لے جانے والا كام ہوتا ہے توشیخ محقق علیہ رحمۃ ایسے آ دگی کا پی عظیم الثان کتاب میں ذکر ہی نہ کرتے اور اگر کیا تھا تو ان کار د كرتے بلكمانبوں نے ذكركر كے اور بلاتيمر فقل كر كے ہم پريدواضح كرديا كہ لوگوں ميں کیوں رد کروں ان کے فعل کا بلکہ بمرا تواپنا یہی نظریہ ہے۔

مفتى مصر كافتوى!

جامعهاز ہر کے عظیم عالم مفتی اعظم معر ساحة الشیخ ڈاکٹر علی جعدایے ایک فتویٰ میں لكهة بن-

نبی پاک صلی الله علیه وسلم کی ولا دت باسعادت بوری انسانی تاریخ کے لئے رحمت اللی کی برسات ہے کیونکہ قرآن مجیدنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کو''رحمة اللعالمين'' ت تعبير فرمايا ہے اور بدر حمت لا محدود ہے اور پوری انسانيت کی تربيت و نىۋونما' تزكية نفس' تعليم وتهذيب' صراط متقيم كي طرف رہنمائي اور ان كى جسماني اور روحانی زندگی کی ترقی پرمشتل ہے۔

بدر حمت ای زمانہ والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ آنیوالے تمام زمانوں کواپنی آغوش میں لئے ہوئے ہے۔

وَاخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ

اور بعدواللوكول مين بھي آپ كومبعوث فرمايا ہے۔

اور دو جہانوں کے مردار خاتم الانبیاء والمرسلین سرایارحت نبی اور اس امت کے فریا درس ہمارے آ قامح مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کے ذکر ولادت کی محافل آ راستہ کرنا افضل الاعمال سے ہاور قرب البی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ آ یصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں اس کے ماں باپ اس کی اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں'۔ ابن رجب کا کہنا ہے کہ

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی جڑ ہے اور میاللہ تعالی جل جلالہ کی محبت سے پیوستہ ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے اسے جوان دو محبتوں پرقریبی رشتہ داروں مال و دولت اور وطن وغیرہ جیسے طبعی طور پرمحبوب چیزوں میں سے سے سی کی محبت کو مقدم کرے۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

تو کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ مہارے بیٹے مہارے بیٹے مہارے بھائی مہاری ہویاں مہارے بھائی مہاری ہویاں مہارے درشتہ دار مہارے کمائے مال کاروبار جس میں فساد کا تمہیں دھڑ کا لگار ہتا ہے اور تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں تمہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہادسے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کروحتی کہ اپنا فیصلہ لائے (التوب)

اور جب حفزت سیدنا حفزت عمر رضی الله عنه نے نبی پاک صلی الله علیه وسلم سے عوض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم! یقیناً آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز ہے بڑھ کرمجوں ہیں''……

تونبي كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

اس کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے (تیراایمان کال نہیں ہوگا)

حتی کہ میں مجھے تیری جان ہے زیادہ محبوب ہو جاؤں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض

الله کوشم! آپ مجھے میری جان ہے بھی زیادہ پیارے ہیں ..... نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اعمر!اب تیراایمان مکمل ہوگیا ہے۔ (بخاری)

اور جب الله تعالیٰ جل جلاله خیرالبشر صلی الله علیه وسلم کی ولا دت کی خوشی منانے سے ابولہب جیسے گافر اور الله اور رسول سے بغض رکھنے والے مخالف کے عذاب میں تخفیف فرما تا ہے کہ دوز خ میں ہر پیر کے دن اسے اس کی بختیلی سے مشروب بلاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی لونڈی تو بیہ کو آزاد کیا تھا۔ جب اس نے آپ صلی الله علیه وسلم کے میلا دشریف کی خوشخبری سنائی تھی جیسا کہ تھے بخاری شریف میں وار دہوا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم کی ولا دت اور کا نئات پر آپ صلی الله علیه وسلم کے نور کی جلوہ گری کے سلسلے میں ایمان داروں کی خوشی منانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جزا کی طافر مائے گا؟

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بذات خودائے ميلاد پر سی بھی طور پر الله تعالیٰ کا شکرادا کرنے کو ہمارے لیے سنت بنا دیا' کیونکہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم ہر پیر کے دن روز ہر کھتے اور فرماتے:

يدوه دن ہے جس دن ميري ولا دت ہوئي .....

اے مسلم نے حضرت ابوقیادہ کی روایت نے قتل کیا ہے .....

تو آبیروزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر تشکر ہے جواس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری امت پر کیا توامت کے لائق یہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے

الله تعالیٰ کے اس احسان اور عطیهٔ مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم پر ہرفتم کے شکر بجالائے۔ ذکر کے لئے اجتماع کیا جائے روزے رکھے جائیں۔ قیام وغیرہ کیا جائے اور کسی بھی برتن سے وہی کچھ چمکتا ہے جواس میں ہوتا ہے۔

آورصالحی نے سیرت پراپی کتاب بل المهدی والرشاد فی ہدی خیر العباد میں اپنے جامع ویوان میں اپنے زمانے کے بعض صالحین سے نقل کیا ہے کہ انہیں خواب میں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ کی خدمت میں یہ شکایت کی کہنا م نہا دعالم کہتے ہیں کہ مفل میلا دشریف منا نابد عت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔

بشكريه ما بنامه نورا كبيب

نوٹ: فتو کی کااصل عکس دیکھنے کے لئے ملاحظہ ہو۔ ماہنامہ نورالحبیب جون2006 وسٹحہ36-35

# محفل ميلا داورعلامه دحلان مكى رحمة الله عليه:

خائمة المحد ثين مفتى حرم حضرت علامه سيد احدزين وحلان مكى رحمة الله عليه لكصة

1

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولا دت کی خوثی کرنا اور میلا دشریف پڑھنا اور ذکر ولا دت اقدس کے وقت کھڑا ہونا اور مجلس شریف میں حاضرین کو کھانا وینا اور ان کے سوانیکی کی باتیں کہ مسلمان میں رائج ہیں بیسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے ہیں۔

اور بیمسکم مجلس میلاد اور اس کے متعلقات کا ایسا ہے جس میں مستقل کتابیں تصنیف ہوئیں اور بکثرت علماء نے اس کا اہتمام اور جلائل و برابین سے بھری ہوئی کتابیں اس میں تالیف فرمائیں۔

(الدررالسينه في ردعلى الوبابية شخه 18 دارالشفقه تركى)



# محفل ميلا ومصطفى اورعلام نصير الدين ابن طباح:

شخ علامهام تصیرالدین ابن طباح رحمة الله علیه اپنے فراوی میں لکھتے ہیں:
جب کوئی خرج کرنے والا اس رات میں خرج کرتا ہے وہ لوگوں کو جمع کرتا ہے
انہیں وہ جو پچھ کھلاتا ہے جن کا کھانا حلال ہے وہ سب سناتا ہے جس کا سنتا حلال ہے اور
لوگوں کو ایسے امور بتاتا ہے جو انہیں آخرت کا شوق دلاتے ہیں وہ یہ سب پچھ حضور صلی
الله علیہ وسلم کی ولا دت مبارک پرخوشی مناتے ہوئے کرتا ہے یہ سب پچھ جائز ہے اس
سے تو اب ملے گا بشر طیکہ اس کی نیت صاف ہو۔

(سبل الهدي والرشاد جلداول صفحه 325 'زاويه پبلشرز لا بور)

# محفل ميلا داورشيخ جمال الدين الكتاني:

شخ امام جلال الدين بن عبد الرحن الكتاني في كلها ب

حضور صلی الله علیه وسلم کا میلا و پاک منانا باعث عزت و تکریم ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم کی ولا دت کا دن براعظیم اور علیہ وسلم کی ولا دت کا دن براعظیم اور مقدس ہے۔

( سل البد ي والرشاد جلداول صفحه 326 'زاويه پېلشرز لا بور)

# محفل ميلا داورا كابرين المسنّت:

ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ بیٹمل ابلیس کو ذکیل کرنے اور اہل ایمان کے یقین میں اضافہ کرنے کے لئے ہے۔

علامها بن ظفر نے لکھائے"الدررامنتظم" میں ہے۔

حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجت اور عاشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجت اور عاشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کی خوشی میں بہت ہی دعوت کرتے ہیں قاہرہ میں شخ ابوالحسن علیہ الرحمة بہت بری دعوت کرتے ہیں اس طرح شخ ابی عبداللہ محمد بن نعمان بھی بہت بردی دعوت کا



( سل البدى والرشا وجلد 1 صفحه 325 أواويد ببلشرز لا مور )

محفل ميلا داورا كابرين المستت:

ابن الجوزى نے لکھا ہے کہ یم ل ابلیس کو ذکیل کرنے اور اہل ایمان کے یقین میں اضافہ کرنے کے لئے ہے۔

برے ہے ہے۔ علامہ ابن ظفر نے لکھائے "الدر رامنتظم" میں ہے۔

حضور شہنشا و حسینانِ عالم صلی الله علیه وسلم کے محب اور عاشق آپ صلی الله علیه وسلم کی ولا دت کی خوشی میں بہت می دعوتیں کرتے ہیں قاہرہ میں شخ ابوالحس علیه الرحمة بہت بوی دعوت کا بوی دعوت کرتے ہیں اس طرح شخ الی عبداللہ محمد بن نعمان بھی بہت بوی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔

(سيل البدى والرشاد جلد 1 متحد 325 أزاد يبلشرز لا مور)

# نائب رسول اور محفل ميلا ورسول:

نائبرسول عفرت شخ محربر ہان پوری رحمۃ الله علیہ آپ 1545ء میں احمد آباد میں پیدا ہوئے اور 1620ء وصال ہوا۔ جاز میں شخ علی مقی ہندی کی صحبت پائی اور احمد آباد میں شخ وجیہد الدین احمد آبادی رحمۃ الله علیہ سے تحمیل تعلیم کی۔ کی جے کئے کئے کتابیں کھیں سے عاشق رسول تھے۔

ربیج الاول شریف کے پہلے بارہ روز آپ مجلس میلا دمنعقد کراتے تھے۔ ہررات ذاکرین احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور نعتیں سوز ناک انداز میں سناتے اور آپ اپنا سارا سامان اور اندوخة مجلس میں تبرکات 'حلوے' عطریات وغیرہ تقسیم کرتے اور زاکرین کی خدمت میں خرج کردیے تھے اگر زیادہ ہوتا تو حرمین شریفین کے فقراء کو بھیج دیتے

(سيرت النبي بعداز وصال نبي جلد 4 صفح 58 نيروزسنز النور)

# محفل ميلا داورعلامه كمي:

حضرت علامه مولا نامروح ديو بندمفتي رحمت الله مهاجر على لكصة بين:

میراعقیدہ بیہ کہ انعقاد مجلس میلا دشریف منکرات سے خالی ہوتو جیسے گانا با جا اور بے ہودہ روشیٰ نہ ہو بلکہ روایات صحیہ کے مطابق ذکر مجزات اور ذکر ولا دت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے اور اس کے بعد اگر طعام اور شرینی بھی تقسیم کی جائے تو اس میں پچھ حرج نہیں بلکہ اس زمانہ میں جو ہر طرف یا دریوں نے شور مجار کھا ہے۔

اور دین اسلام کی تو ہین کرتے ہیں اور دوسری طرف آرید پادر یوں کی طرح بلکہ ان سے بڑھ کرشور مچارہ ہیں ایسی محفل کا انعقادان شرطوں کے ساتھ جو میں نے لکھی ہیں اس وقت میں فرض کفائی ہے۔ میں مسلمانوں کو بطور نفیحت کہتا ہوں کہ ایسی مجلس کرنے سے نہرکیں اور اقوال بے جامئکروں کی طرف سے جو تعصب کی وجہ سے کہتے ہیں ہرگز دھیان نہ دیں۔

اوردن مقرر کرنے میں اگر میعقیدہ نہ ہو کہ اس دن کے سوااور کسی دن جائز نہیں تو کوئی حرج نہیں اور اس کا جواز اچھی طرح ثابت ہے اور قیام ذکر میلا دکے وقت 600 سال سے جمہور علاء نے جائز رکھا ہے جن میں علاء صالحین متکلمین اور صوفیا اور علاء محدثین شامل ہیں۔

اورتعجب ہےان منکروں پر جوا یہے بڑھے کہ فاکہانی مغربی کے مقلد ہو کر جمہور سلف صالح کو متکلمین محدثین اور صوفیاء ہے ایک ہی لڑی میں پرودیا اور ان کو گمراہ اور گمراہ کر نیوالا بتایا اور خدا سے نہ ڈرے کہ اس میں ان لوگوں کے استاذ اور پیر بھی تھے مثلاً شاہ عبدالرحیم محدث وہلوی اور ان کے صاحبز ادے شاہ ولی اللہ ڈہلوی اور ان کے ضاعبرا دے شاہ ولی اللہ ڈہلوی اور ان کے

انوارمیلادالنی تالی کی کی کی کی کی کی کی کا اوران کے بھائی شاہ عبدالعزیز دہلوی اوران کے صاحبز ادے شاہ رفع الدین دہلوی اوران کے بھائی شاہ عبدالعزیز دہلوی اوران کے نواسے مولا نا اسحاق دہلوی سب کے سب داخل ہوئے۔ اُف ایسی تیزی پر کہ جس کے سب جمہور متکلمین حر مین مصروشام اور یمن کے صوفیاء وحد ثین اور دیار مجمیہ میں لاکھوں مراہی میں ہوں اور رید گئے چئے حضرات ہدایت پر۔
گراہی میں ہوں اور رید گئے چئے حضرات ہدایت پر۔
(تقریظ برانوار ساطعہ صفی 410 نیش کنے بخش بک سنٹرلا ہوریا کتان)

خطيب جامعه ابوحنيفه:

ڈ اکٹر عبد الغفور طار القیسی واکس جانسلرصدام حسین یو نیورٹی بغداد اور امام وخطیب جامعه مجدا بوحنیفه فرماتے ہیں۔

میلادشریف منائے والےخوش نصیب ہیں جومسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں ان پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ (ماہنامہ معارف رضامار چ2001ء)

شخ جميل الحريري لبناني فرماتے ہيں كه:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظمت مدحت اور محبت کے اظہار پر مبنی میلا دی محفلیں باعث برکت ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت پر خوشی کا اظہار کرنا ایک نیکی کا کام ہے جو بندے کواللہ تعالی جل جلالہ کے قریب کرتا ہے۔

(ماہنامەمعارف رضامارچ1 200ء)

# حضرت شاه ابوالحن نورى رحمة الله عليه لكھتے ہيں:

رئے الاول شریف کے روزوشب میں اس پاک محفل کا منعقد کرنا بشرطیکہ ممنوعات شرعیہ سے پاک ہو ہزار ہا خیرات و برکات کا موجب ہے۔اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوتوفیق دے تاکہ وہ اس سرگری میں حصہ لیس اور اپنی جان و مال حضور علیہ السلام کی محبت میں قربان کریں اس محفل میں بوقت ولا دت شریفہ کے ذکر کے قیام کرنا جائز اور درست ہے

٢٤ انوارسيا رالني الله على محفظ كالناك المخترات على الأوارسيا والني الله على المحفظ كالناك المخترات على الأوارسيا

بلكه شوق ومحبت كى علامت بالمحفل كا الكاربد بختى اورشقاوت قلبى كى علامت بـــ (سواج العوارف فى الوصايا والمعارف صفح 215 فريد بكنال لا مورياكتان)

تعامل اولياء:

قر آن وسنت اورعلاء کے اقوال کے بعد ہم بزرگوں کاعمل قار نمین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

محفل ميلا د كى تاكيد مزيد:

ایک بزرگ رحمة الله علیه با قاعدگی ہے محفل میلاد سجایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ انہیں تاجدار مدینۂ سرور قلب وسینۂ صاحب معطر پسینۂ فیض گنجینۂ باعت نزول سکین صلی الله علیه وسلم نے کرم نوازی فرمائی اوران کوخواب میں دیدار پرانوار سے فیض المرام کیااور محفل یاک کی مزیدتا کید فرمائی۔

(عبدالجیددیوبندئ سیرت النی بعداز وصال نی صفیہ 94 جلد 4 نیروز سنزلا ہور) نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جے چاہیں اس کو نواز دیں بید در حبیب کی بات ہے

# بيرول كاتحفه:

عبدالمجيد صديقي ديوبندي ايثرووكيث لكصة بين:

قطب الکاملین ٔ حضرت شاہ حمزہ قادری برکاتی قدس سرہ کو ایک مرتبہ خواب میں جان دوعالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے زیارت عطافر مائی اورارشاد فرمایا:

کہ صاحبز ادے! تم نے بیروں کے اچھے اچھے درخت لگائے ہیں جن ہے ہرایک کی تواضع کرتے ہو گر جمیں ایک بیر بھی نہیں کھلاتے تو شاہ صاحب نے ضبح ہی محفل میلا و شریف منعقد کی اور حاضرین کو بیرتقسیم کئے۔

(سيرت النبى بعداز وصال نبى جلد 4 صفحه 66 /سيرت النبى بعداز وصال نبى جلد 1 'صفحه 241 فيروزسنز لا بور)



میلادی محفل ہے انوار کی بارش ہے

علامدنور بخشش توكلي رحمة الله عليه لكهية بين كه:

حضرت شاہ تو کل انبالوی رحمۃ اللہ علیہ حضور شہنشا و حسینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بری تعظیم کیا کرتے تھے۔ آپ کی طرف ہے محفل میلا دشریف منعقد کرتی تھی۔ یہ عجیب کیفیت کی محفل ہوا کرتی تھی۔ حضرت کیفیت کی محفل ہوا کرتی تھی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر ہی مکان پرتشریف رکھا کرتے تھے اور اسی جگہ ہے عالم خاموثی اور مراقبہ بیس آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شمولیت ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ عرض کیا گیا گاموشی اور مراقبہ بیس آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شمولیت ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ عرض کیا گیا کہ حضرت آپ اندر کیوں نہیں تشریف لاتے ؟ تو فرمانے لگے:

مولوی صاحب! ہم تو یہاں مدہوں ہوکر آنے جانے والے سے بخبر ہوتے ہیں 'جان دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قد را نوار نازل ہوتے ہیں ہم پر کہ ہمیں کسی کی خرنہیں رہتی'اس مجلس میں کنگر بھی تقسیم ہوتا تھا اور قیام بھی ہوتا۔

(تذكره مشائخ نقشبندية في 383 فضل نوراكيدي مجرات)

الحمدالله! ہم اپ دعوے کے مطابق محفل ذکر میلا دحبیب خداصلی الله علیہ وسلم کے استخباب پرقر آن وسنت اقوال علاء اور تعامل اولیاء دلائل پیش کئے جن سے روز روشن کی طرح واضح ہوگیا کہ حضور شہنشاہ حسینانِ عالم عان دوعالم روح دوعالم گز آ دم و بنی آ دم صلی الله علیہ وسلم کی آمد پاک کے مقدس موقع پرخالق کا نئات کا شکریہ اداکر نے کے لئے اور اپنے آتا و مولاصلی الله علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار کرنے کے لئے محفل ذکر مصطفی صلی الله علیہ وسلم کا انعقاد کرنا ایک مستحب اور موجب خیر و برکت و دافع رنج و ملال محلل ہے۔

سوال:

محفل میلاد کرنا گناہ اور بدعت ہے اس کی ابتداء ساتویں صدی میں ایک بادشاہ نے کی جو کہ ایک بدکردار بادشاہ تھا۔



جواب:

ہے۔ بیداعتر اض ہی منکرین ومعترضین ومخالفین کی علمی حیثیت کا پیتد دے دیتا ہے کہ ان کی علمی جلالت کیا ہے۔

شریعت نے جائز ونا جائز اور حلال وحرام اور ثواب وعذاب کا معیار بینہیں رکھا کہ جو کام کوئی بادشاہ کرے وہ نا جائز اور جونہ کرے وہ جائز بلکہ حلال وحرام کا معیار قرآن و سنت ہے بید میں نہیں کہتا بلکہ خود سیدالا نہیا علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"الحلال مااحل الله في كتابه والحرام ماحرم الله في كتابه" طال وه ب جهالله تعالى جل جلاله في كتاب مين حلال فرمايا اورحرام وه ب جهالله تعالى جل جلاله في كتاب مين حرام فرمايا-

(مشكوة صفحه 367)

بلكه خود خالق كائنات جل وجلاله نے ارشاد فرمایا: قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

بے شک تفصیل بیان کردی گئی تبہارے لئے جوتم پرحرام ہے۔

(پاره 8 مورة انعام آيت نمبر 119)

اب ہم سے استحباب میلا در قرآن سے دلیل طلب کرنے والے بنا کیں کہ قرآن مجید کہاں اور کس مقام پر تفصیل سے لکھا ہے کہ مخفل ذکر میلا دمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حرام ہے؛ ہے بدعت ہے گناہ ہے ناجائز ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے؟

دوسرى بات:

چلو بیہ بھی اچھا ہوا کہ معترضین اتنا تو تشکیم کیا کہ مخفل میلا دساتویں صدی کی ایجاد ہورنہ پہلے تو ہندوستان اور بریلووں کی ایجاد کہا جاتا تھا اوب چلو 800 سال تو محفل میلا دشریف پرانی تاریخ تشکیم کی ہےنا۔



## ال نكتة نظر سے اختلاف:

لیکن ہمیں آپ کی اس بات ہے بھی اختلاف ہے کہ بیساتویں صدی کی ایجاد ہے۔ اگرآپ کا مطالعہ ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا کہ مخفل میلا دشریف سلطان مظفر ہے کہیں پہلے کی ہوتی چلی آرہی ہے اور سرکاری سطح پرمیری کم علمی کے مطابق سلطان ملک مظفر سے پہلے بھی حکمر انوں کا شان وشوکت سے میلا دمنا نا ثابت ہے جسیا کہ اہل تاریخ نے ملا محملہ جری کے تحت جلال الدولہ سلطان ملک شاہ سلجو تی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سرکاری سطح عظیم الشان محفل میلا دکا اہتمام کیا کرتے تھے آ ہے چلتے ہیں تفصیل کی طرف۔

امام عزالدين ابن اثيرشياني لكصة بين:

اس سال (لیعنی 484 ہجری) میں ماہ رضان میں سلطان بغداد آئے ان کی بیآ مد دوسری دفعہ تھی' وہ دارالمملک میں اور ان کے رفقا دیگر مقامات پر تھہرے اور بغداد میں میلاً دکروایا گیالوگ ان کے اس عمل پر بہت ہی خوش ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی مثل بھی بغداد میں نہیں دیکھا۔

(الكامل في التاريخ جلد8 صغر 449 كتبة وفيقيه معر)

امام مش الدين محموعثان زهبي لكصة بين:

ماہ رمضان میں سلطان بغداد آئے اور بیدوسری دفعہ آنا تھا'ان کی خدمت میں ان کے بھائی تاج الدولہ سس صاحب دمشق قسیم الدولہ اقسنقر صاحب حلب اور دیگر اطراف مے مختلف امراء بھی آئے''۔ "

"فعمل الميلاد بغداد" توبغداديس ميلادكرايا اورلوگوں نے بطريق عجم ان كاس عمل پرخوشى كا اظہاركيا اوركہا ہم نے اس قدرروشنى بھى نہيں ديكھى۔ (تاريخ اسلام جلد 33 صفحہ 12 تحت حوادثات 484 كمتية وفيقية مصر)



سركارى مجلس ميلا وشريف:

ای بات کا تذکره مولوی حس شی ندوی کرتے ہیں:

عہد عبای میں جب سلطان ملک شاہ سلجوتی کوعروج ہواتو اس کے ایک سردار ابن آبی خوارزی نے 468ء میں دمشق کو فتح کیا اور خلیفہ مقتدی بامراللہ اور سلطان ملک شاہ سلجوتی کے نام کا خطبہ پڑھوایا' یہ وہی خلیفہ ہے جس کو زمانے میں دوسری طرف یوسف بن تاشفین کوعروج ہوا اور اس نے درخواست بھیجی کہ جس قدر ملک میرے قبضہ میں ہے اس کی سند جھے کو دے کر سلطان کا لقب مرحمت ہو۔

دوسرے فیوض جواس سے حاصل ہوتے تھے وہ الگ ہیں۔ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیشہ والہانہ رہی وہ میلا وی مجلسوں کے علاوہ ماہ رجب میں 'شب معراج کا ماہ رمضان میں ستائیسویں کی رات 'شب قدر کا اہتمام بھی جوش وخروش سے



(ساره وانجست رسول نم رجلد 2 معنى 411-411)

مولا ناحسن مثنی نے جہاں تاریخ بیان کی وہاں پیدا ہونیوالے اشکال کا جواب بھی دے دیا اور مندرجہ بالا تاریخی اور متندحوالہ جات سے اتنا تو معلوم ہوا کہ مفل میلاد شریف سرکاری سطح پر کم از کم یا نچویں صدی ہے شروع ہو چکی تھی۔

# سلطان بهي نيك اورعادل تها:

اب سلطان ملک مظفر کو کونے والے نہ جانے سلطان ملک شاہ سلجو تی ہے کیا سلوک کریں گے اور کیے کیے ''خطابات والقابات'' سے نوازیں گے لیکن ہم قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

مؤرضين ان كمتعلق كيا لكھے ہيں۔

شخ ابن خلكان لكصة بين:

ان كالقب جلال الدوله تفااوران كى ملكت بزى وسيع تقى \_

وكان من احسن الملوك سيرة حتى كان يلقب باالسلطان العادل

اورسیرت کے لحاظ سے اچھے اور نیک بادشاہوں میں سے تھے حتیٰ کہ ان کو

"سلطان عادل" كالقب دے ديا گيا۔

(وفيات الاعيان جلدة 'صفحه 326 نفيس اكيدى كراچى)

علامة مس الدين عثان زمبي لكصة بين:

بیاتے شہروں کے مالک تھے کہ کوئی باوشاہ اس قدر مالک نہیں تھا۔

وكان حسن السيرة انكى سيرت نهايت اعلى تحى \_

(سيراعلام النبلاء جلد 15 صفحه 148 رقم الترجمه 5060 دار الحديث قابره مصر)

اسى طرح المخضر في اخبار البشر جلد 2 صفحه 203 اور مراة البخان جلد 3 صفحه 106



پر بھی سلطان کوخراج مخسین پیش کیا گیا ہے۔اس وقت میرے پاس موجودنہیں ورنہ میں ان کتابوں کی عبارت نقل کردیتا۔

# ميلا دمبشراورملك مظفر:

ملک مظفر ابوسعید شاہ اربل' جوایک فیاض' بڑا سردار' صاحب عزت وعظمت' نڈر' بہادر' دوراندیش' جواں مرد'سمجھدار اور عالم وعادل بادشاہ تھا اللّٰہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر رحمکر ہےاورا سے اچھاٹھ کا نہ دے۔

(البدايية والنهابية جلد 15 صفحة 193 وارابن كثير بيروت ومكتبه رشيدية كوئيةُ تاريخُ ابن كثير جلد 13 صفحة 185 وارالا شاعت كراچئ الحادي للفتا وكل صفحة 200 مكتبه رشيدية كوئية سبل البدى والرشاد جلد 1 مسفحة 324 وزاوية ببلشرز لا مورُ حجة الله على العالمين جلد 1 صفحة 381 ضياء القرآن بيلي كيشنز لا مور)

ملک مظفر بھی بہت ہی عظیم الشان طریقہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلا د منا تا تھا'علامہ ابن خلکان لکھتے ہیں:

رہی بات اس کی حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے جشن میلا دکی تو تعریف اس کا احاط نہیں کر سکتی۔

(وفيات الاعيان جلد 4 مفحد 510 نفيس اكيدى كراجي)

سلطان کے مزید حالات محدثین کے ان کے بارے خیالات اور اس کی محفل میلاد کی تعریفات کے لئے دیکھیے راقم الحروف کی کتاب ''حقائق میلاد النبی''صفحہ 75-75 مطبوعه اکبر بک میلز لا ہور

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کمحفل میلا دکوا یجاد کرنے والا یہی سلطان مظفر ہے جبکہ یہ غلطاورخلاف حقیقت ہے جسیا کہ آپ ملاحظ فر ماچکے۔

حقیقت ہے کہ سلمان ہمیشہ ہے آ مر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پرمحافل سجاتے چلے آئے ہیں چنانچہ شخ عابد سندھی بھی لکھتے ہیں۔

اور ہمیشہ سے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینہ میں میلاد کی محافل منعقد کرتے ہیں اور اظہار مسرت اور نیکی کے کاموں میں کثرت کیا کرتے اور میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور ان میں سے ہرا یک پر اس کی برکات اور فضل عمیم کا نزول ہوتا ہے۔

(الرسائل لخمس ترجمه بنام رسائل امام سندهي صفحه 130 مكتبه غوثيه كراچي)

# ميلا وسلطان بحرو براورشاه مصر:

عظيم حنفي محدث حضرت علامه على قارى عليدر حمة البارى لكصة بين\_

میں من ججری 785 میں میلاد پاک کی رات بادشاہ الظاہر برقوق کی منعقد کردہ ایک معقد کردہ ایک معقد کردہ ایک معقد مول میں نے جو منظر معنظ میں حاضر ہوا جو ایک اور نجے بہاڑ کے اوپرواقع قلعہ میں منعقد ہوئی میں نے جو منظر دیکھا' اس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا اور میں اس سے بڑا خوش ہوا اور مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔

اور جو پچھاس رات میں قراء حاضرین مجلس واعظین اور نعت خوانان اور دوسر بے پیرو کا رائز کے اور خدام جوشریک محفل تھان پراس رات جو پچھ خرچ کیا گیااور تقریباً دس ہزار مثقال سونا تھا جس میں ہرا کیکو خلعت کھائے مشروبات خوشبو کیں اور شمعیں وغیرہ کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں اور میں 25 خوش آ واز قراء کو شار کیا جوان محافل میں ہمیشہ رہتے تھے۔

(الموردالروى في مولد الدوى صفحة 27 مركز تحقيقات اسلاميدلا بور)

معترضین ومنکرین محفل ذکر میلا دمصطفی صلی الله علیه وسلم پر ذراغور کریں جو ذراسی روشنی اور انتظام دیکھ کرفضول خرچی کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں اور آن واحد میں محفل میلا دبدعت عظیم حنفی محدث خودلکھ رہے ہیں کہ ہزاروں مشقال سونا اور دیگر اخراجات اس کے علاوہ پر میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔

معلوم ہوا کہ حضرت ملاعلی قاری کے نزد یک تو وہ فضول خرچی نہیں تھی پر آج کے

انوارمیلادالنی طاقع کی کی کی کات به معلوم ہوئی مفتان عظام کو بدس کچھ فضول فرجی محسوں ہونے لگی ہے۔ دوسری مات به معلوم ہوئی

مفتیان عظام کو بیسب کچھ فضول خرچی محسوں ہونے لگی ہے۔ دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ شاہ مفرجھی محفل میلا دسرکاری سطح پرمنعقد کرتے تھے۔

# محفل میلا داوراندلس کے بادشاہ:

اندلس بھی سپین اور مغرب لیعنی یورپ کے بادشاہ اس رات کوشاہ سواروں کے ساتھ محفل میں بڑے بڑے علاء ساتھ محفل میں بڑے بڑے علاء ساتھ محفل میں بڑے بڑے بڑے علاء آئمہ اوران کے ساتھی ہر جگہ ہے جمع ہوتے ہیں اور کا فروں کے درمیان کلمہ ایمان بلند کرتے ہیں میرے خیال میں رومی بھی اس سے پیچھے نہیں رہتے اور باقی بادشا ہوں کے ساتھ قدم بقدم جلتے ہیں۔

(الموردالروى في مولدالنوى سخد 28 مركز تحقيقات اسلاميدلا مورياكتتان)

ملاعلی قاری علیه رحمة الباری لکھتے ہیں۔

ہمارے شخ المشائخ مولا نازین الدین محمود ہمدانی نقشبندی رحمۃ الله علیہ کا واقعہ ہے کہ سلطان زمان ہمایوں باشاہ نے ارادہ کیا کہ وہ آپ کے ساتھ شامل ہوجائے اور اس طرح اس کو حضرت شخ کی مالی مدد کا موقع مل جائیگالیکن شخ نے اس کا افکار کر دیا اور یہ بھی ساتھ ہی کہددیا بادشاہ مدد لے کرمیرے یاس نہ آئے''۔

اللہ تعالیٰ رحمان کے فضل وکرم سے دنیا سے بے رغبتی کا بیعالم تھا' اب بادشاہ نے اپنے وزیر بیرم خان سے کہا کہ اس جگہ مخفل میلا دکا ہونا ضروری ہے اگر چہ مخضر ہی ہوؤوزیر نے سن رکھا تھا کہ شخ محفل میلا د کے علاوہ خوثی اور غنی کی محفل میں شریک نہیں ہوتے ، صرف محفل میلا دکی تعظیم کرتے ہیں' وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا تو بادشاہ نے شاہانہ طریقے سے فرمان جاری کیا کہ طرح طرح کے کھائے مشر وبات اور دوسرے لوازمات کا اہتمام کیا جائے اور یہ کہ علمی مجلس میں خوشبو کا اہتمام کیا جائے 'برے برے اکابرین اور عوام میں اعلان کر دیا گیا۔ شخ بھی بعض دوستوں کے ساتھ شامل ہوئی' بادشاہ نے اور یہ کہ کا لطف اور ادب سے لوٹا کیکڑ ااور اس کے ساتھ وزیر نے طشت کیڑی اس نیت سے کہ شخ کا لطف اور



دونوں نے شیخ کو ہاتھ دھلائے چونکہ دونوں نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کی برکت سے ان کوظیم مقام اور شان وشوکت حاصل ہوئی۔

(الموردالروى في مولد النبوي صفحه 29 مركز تحقيقات اسلاميدلا مور)

ملاعلی قاری علیہ رحمۃ الباری کے اس بیان سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ (1) پہلے بادشاہ کتنے سچے عقیدے کے حامل اور اولیاء کاملین کے کتنے باادب ہوا

کرتے تھے کہ کسی طریقے سے بزرگوں کی خدمت کا موقع مل جائے تو ہماری شاہی کو چار جاندلگ جائیں گے۔

(2) جو کامل ولی اور بزرگ ہوتے ہیں وہ دنیا داروں کے دروازے پر سوالی بن کر کھڑے نہیں ہوتے بلکہ بادشاہ ان کے در پر ہاتھ باندھے باادب کھڑے نظر آتے ہیں

سرے یں اوب سرے ہمد ہور ہوا کے دروازوں پر ہاتھ باندھے باادب مرکز ہے ہیں۔ مرآج کل کے نام نہاد پیرو بزرگ بادشاہوں کے دروازوں پر ہاتھ باندھے باادب

کھڑے نظرآتے ہیں کہ جناب کی ایک نظرادھر ہوتو ہم نقروں کوبھی کوئی' سیٹ یاسنیٹری'

مل جائے اور جار چار گھنٹے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔

کر جب انہی نام نہاد بزرگوں کو مریدین ملنے کے لئے جاتے ہیں تو وہ بے چارے میں تو وہ بے چارے میں تو وہ بے چارے سارا سازادن کھڑے رہتے ہیں اور پیرصاحب اندر آرام فرمارے ہوتے ہیں اور جب وقت ملاقات آتا ہے تو کہاجاتا ہے کہ پیرصاحب کوہاتھ ندلگا ناصحت خراب ہے بس کری یاچاریائی سے برکت حاصل کرلو۔ ا

ایسے بزرگوں سے ہماری مود باندائیل ہے کہ خدار ااپنے اسلاف کے طور طریقوں کونہ بھولواور درویشی کوبدنام نہ کرو۔

(3) علامة على قارى عليه الرحمة البارى نے بادشاہوں كى شاہانه محفل ميلا داوران ميں جانے اوراپنے شنخ كے جانے كا ذكر كيا مگران محافل كو بدعت و گمراہى اور عيسائيوں كا

انوار میلا دالنبی تالی کی کی کی کی کار کار الله منطقه کردار میلا دارنمیس دیا بلکه فرمادیا که میس نے ان کو پسند کیا۔ (4) با دشاہ ہمایوں کامحفل میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرنا۔

ميلا رشهنشاه جهال اوربادشاه شاه جهان:

عبدالجيد صديقي ديوبندي ايرووكيث مغل بادشاه شاه جهال كے بارے ميں لکھتے

بين كه:

خاص خاص مواقع پرمیلا دشریف کرائے 'میلا دشریف میں صرف قر آن شریف کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔

(سيرت النبي بعداز وصال بني جلد 4 صفحه 60 فيروز سنزلا مور)

ميلا دسراج منيراوراورنگ زيب عالمگير:

رئيس احرجعفرى ديوبندى لكھتے ہيں كه:

شنرادی زینب النساء بیار ہوئی تو سات آٹھ دن بعد شنرادی زینب النساء کا مزاج اعتدال پرآگیا نہ بخار ہاتی رہانہ کوئی شکایت 'سارے کل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آج شنرادی کاغسل صحت تھا!

ا بی برادی و سال سیسا اور ترک واختام سے منایا گیا۔

۔ سب سے پہلے میلا دشر یف پڑھا گیا' پھرشنرادی کی صحت اور طول عمر کی دعا کی گئی۔

اس کے بعد شنرادی کوایک مرتبہ سونے میں اور دوسری مرتبہ جاندی میں تولا گیا اور بیسونا جاندی غریبوں اور مختاجوں میں تقسیم کردیا گیا۔

قصر شاہی کے ملازموں خادموں غلاموں اور باندیوں کو بیش قیمت انعامات شخرادی نے خود اپنی جیب خاص سے عطا کیے۔ رادھا کو ایک ہزار اشر فیاں سونے کے جڑاؤ گنگن جو کی طرح پانچ ہزار سے کم نہ ہوں گے۔اطلس اور دیباج کا زرکار اور زرنگار لباس جو اپنی مالیت کے اعتبار سے دو ہزار سے کم نہ ہوگا۔ شنر ادی نے اپنے ہاتھوں سے مرحمت فرمایا۔



میلا دشریف عائشہ نے پڑھاتھااوراس اثر انگیز طریقہ سے پڑھاتھا کہ بیننے والوں پر وجد کی کیفیت طاری ہوگئ شنرادی کا بیا عالم تھا کہ بار باررومال ہے آنو پوچھی تھی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور عائشہ کا بیان ایک سال بندھ گیا۔ سب سے زیادہ شنرادی زینب النساء متاثر ہوئیں۔

تھیک جب عائشہ میلا دیڑھ رہی تھی تو اس وقت کرت سکھ شو بھا'اندام اور عظیم بھی پہنچ گئے اور شو بھا وفو د جذبات سے بے قرار' دوڑتی' بھا گئی' شہزادی کے بجرے میں پہنچ جہاں محفل میلا دبر پاتھی اور عائشہ اپ اثر انگیز انداز میں بیان کررہی تھی' شو بھا کو نہ آج تک محفل میلا دمیں شائل ہونے کا موقع ملاتھا اور نہ اسے معلوم تھا کہ بید کیا چیز ہوتی ہے۔ محفل میلا دشریف شہزادی کے جمرے میں ہورہی تھی اور اس میں صرف عورتیں شریک تھیں' لیکن محفل کا تقدس دکھے کروہ سمجھ گئی کوئی خاص بات ہے۔خاموشی سے جاکر شہزادی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔

اس وقت نہوہ کچھ بول سکتی تھی اور نہ شنرادی کلام کر سکتی تھی بیتو اے اندرآتے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ شنرادی تندرست ہو چکی ہے آج ان کاغسل صحت ہوا'کیکن محفل میلا و کا حال یہاں آ کرمعلوم ہوا۔

عائشہ کا بیان اتنا سحر کارتھا کہ شو بھا کے دل کے درواز ہے بھی کھل چکے تھے۔ آج تک اس نے اسلام کے متعلق تھوڑ ہے بہت معلومات حاصل کر لئے تھے لیکن داعی اسلام کے بارے میں کوئی خاص معلومات نبھی۔

آج پہلی دفعداس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات سے' وہ رام کی زندگی سے واقف تھی جس نے سیتاجیسی پاک دامن عورت اور باوفا ہوی کو سلطنت کے لئے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کرش مہاراج کے بارے میں بہت پچھ جانتی تھی لیکن وہ رنگین داستان کے سواکیا تھا؟

اسے مہاتما گوتم بدھ کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم تھا، لیکن اس کی ساری

انوارمیلاوالنی مالی اور جباس نے پیغیراسلام کے حالات سے تواس کی رندگی ترک دنیا کے سواکیاتھی؟ اور جباس نے پیغیراسلام کے حالات سے تواس کی آئیس کھل گئیں عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ 'بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک 'مختاجوں اور نا داروں کے ساتھ آپ کی شفقت دشمنوں بد اندیشوں باغیوں اور بدترین منافقوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک 'غیر مسلموں 'عیسائیوں 'یہودیوں اور مجوسیوں وغیرہ کے ساتھ ان کی شرارتوں 'سازشوں اور در اندازیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری 'ایسے واقعات اس نے بھی مہیں سے بھے۔ اسلام اسے دکش نظر آنے لگا تھا۔ مسلمانوں سے انبی پیدا ہو گیا اور اسلام سے والہا نہ عشق ہو گیا۔ وہ شنرادی زیب النساء سے بھی کہیں زیادہ متا شھی 'آئیوں سے تھے کہ رکھنے کا نام نہیں لینے تھے۔

دل تھا کہ ہاتھوں سے انتیل رہا تھا' روح تھی کہ ایک عجیب طرح کی تنگی محسوں کر رہی تھی' جیسے ہی میلا د شریف اختیا م کو پہنچا وہ شنرادی کو بھی نظرانداز کرتی ہوئی سیدھی عائشہ کے پاس پیچی اور کہا:

میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ عائشہ نے شوبھا کا ذکر سنا تھا مگراہے دیکھانہیں تھا' بہر حال لباس واطوار ہے وہ ایک معتمد لڑکی معلوم ہوئی تھی۔ عائشہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور سوال کیا:

تم كون مو؟

وہ بولی میں ایک بھٹی ہوئی روح ہوں' آج مجھے منزل مل گئی میں ایک گمراہ وجودگئی'
آج مجھے سیدھاراسة مل گیا۔ میں تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی' آج مجھے روشنی مل گئی' مجھ
سے بحث نہ کرومیں تہہیں اس رسول کا واسطادی ہوں جن کے حالات بیان کر کے تم نے
میرے دل کے تار چھڑ دیے ہیں' ذرا بھی تا خیرے کام نہ لو مجھے فورا مسلمان کر لوکہیں ایسا
نہ ہو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی میرادم نکل جائے میں کفر کی حالت میں مرجاؤں'
میں کفر کا جامہ ابھی اسی وقت یہیں اتار ناچا ہتی ہوں۔

اگرتم نے بھے مسلمان نہ کیا اور میں مرگی تو میدان حشر میں تبہارادامن پر لوں گ

اے داور حشر! تیری اس بندی نے میرے دل میں اسلام کاعشق پیدا کیالیکن جب میں نے اسلام قبول کرنے کے لئے اپناہاتھ بڑھایا تواس نے ہاتھ پیچھے ہٹالیا.....

یہ کہتے کہتے شو بھا کی آنکھوں ہے آنسوجاری ہوگئے۔

عائشہ دوقدم آگے بڑھی اور اس نے شوبھا کو گلے ہے لگالیا اور کہا میری بہن! حمہیں پیفلوجنی کیوں ہے کہ میں تہمارے اسلام میں رکاوٹ ہوں؟ تم اتنی بڑی سعادت حاصل کرناچا ہتی ہواور میں سنگ گرال بن کر حائل ہوجاؤں تہمارے راستے میں؟ تم کوئی بھی ہو مجھے اس سے بحث نہیں اگر اسلام تہمارے دل میں جاگزیں ہو چکا

ہے تو تم مسلمان ہواوراس سعادت برتم کومبار کباددیق ہوں۔

اب كلمه پروهو

لَا إِلَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

لا الله الا الله كامعنى ب: الله يحيسواكوئي معبودنيين اورمجر رسول الله كامعنى بم محمد الله

كرسول بير -كياتم اس پرايمان لائى بو؟

بے تامل شو بھانے کہا ہاں .... دل سے

عائشة في ميشي عيشيكي اوركها:

اب اسلام کے ارکان اصول اور قائدے نماز روزہ ور آن شریف بیساری باتیں رفتہ رفتہ تہمیں سمجھا دوں گی۔ آج ہے تم مسلمان ہواور چونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ذکر انور سن کرتم نے اسلام قبول کیا ہے اس لیے تمہارا نام رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت فاطمہ کے نام پر کھتی ہوں۔

آج سے پہلے تہارا جو بھی نام ہوآج کے بعد تمہارا نام فاطمہ ہوگا کیا تہہیں بینام پند ہے؟ خوش ہوکر بولی بہت زیادہ۔

ا ا رادها ما منه آئی اس نے کہا کہ سلمان تو میں سلم ہی ہو چی ہوں لیکن ابنایہ

ابرادھاسا منے آئی'اس نے کہا کہ مسلمان تو میں پہلے ہی ہو چکی ہوں کیکن اپنا یہ کا فرانہ نام مجھے پسندنہیں ذرابھی'میرانام بھی اس مبارک موقع پر تجویز کرد ہجئے۔

عائشہ نے محبت بھری نظروں ہے اسے دیکھا اور کہا تمہارا نام رقیہ ٹھیک رہے گا۔ رادھانے شنزادی زیب النساء سے مخاطب ہوکر کہا۔

سركارعاليد! آج سے ميں رادھانہيں بلكدر قيد ہوں۔

شنرادی نے مسکراتے ہوئے کہا: اچھا اچھا اور پھر شوبھا کو گلے سے لگا کر بوسہ دیا اور کہا کہتم تو چھپی رستم نکلیں۔

(رئيس احمد جعفري' اورنگ زيب عالمگير صفحه 337' تاريخي حقائق پېلي کيشنز' دبلي بھارت 2004ء)

معلوم ہوا کہ حضور شہنشاہ حنان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلا دکی محفل اتنی برکت والی ہے کہاس کےصدقے غیر مسلموں کو دولت ایمان نصیب ہوجاتی ہے۔

والی ہے کہ اس کے صدیے عیر صلحموں اودولت ایمان تصیب ہوجاتی ہے۔

کتنی خوش قسمت اور خوش آ وازتھی۔ عائشہ اور کتنا اس کے دل میں عشق رسول تھا

کہ اس کی گفتگون کرایک غیر مسلم لڑکی نے اسلام قبول کر لیا۔ کتنے خوبصورت انداز ہے

اس نے شہنشاہ حسینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور سیرت وصورت کا تذکرہ کیا ہوگا
جس نے شو بھا کو چند لمحوں میں فاطمہ بنادیا۔

کاش کہ آج کی خواتین بھی ایسی ہوجا ئیں لیکن افسوس صدافسوں کہ انہیں تو انڈین فلموں گانوں ایکٹرز کے ناموں کے سوالچھنہیں آتا۔

انہیں تو گانے سنے سے فرصت ہی نہیں ہے آقا کی نعتیں کب نیں گ۔

اے مسلم خواتین! ذرا ہوش سے کام لو اور دامن زہرہ میں آ کر پٹاہ لؤ دونوں جہانوں کی کامیابیاں تہارے قدم چومیں گی۔

بہشت میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے پڑوں میں جگہ نصیب ہوگی۔ قرب زہرا ملے گا۔

ان بنت حوا! غور کر کداس مغربی تبذیب اورطوا کفول نے جن کوتو پند کرتی ہے گفر

اعے بت توا؛ وزیر کہاں سرب بہدیب اور طوا تقول نے بن کونو پسکر تری ہے تھ کئ عزت سے اٹھا کر جوتے کی کمرشل بنادیا ہے۔

نوٹ زینب النساء اورنگ زیب عالمگیر کی بیٹی تھی اور بڑی شاعر ہ تھی اور اس سے معلوم ہوا کہ عالمگیر کے اطوار و عادات و معمولات میں محفل میلا دبھی شامل تھی تبھی تو ایسے موقع پر بھی محفل میلا دکی گئی۔

# محفل ميلا داور كرنل معمر قدا في:

پنجبراسلام احریجتبی محرمصطفی صلی الله علیه وسلم کا میلا دیاک پورے تزک واحتشام کے ساتھ دنیا میں منایا جاتا ہے اس موقع پر تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے۔ مسلمان خوشی مناتے ہیں کہ الله کریم جل جلالہ نے اپنا حبیب کریم صلی الله علیه وسلم عطافر مایا 'جس کے سببتمام انعامات واحسانات فرمائے۔

مجھے اس دفعہ ورلڈ اسلامک کالاسوسائی لیبیا کے نمائندہ عبداللہ جبران کی طرف سے دعوت وصول ہوئی کہ حسب سابق اس سال بھی سوسائی میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کا اہتمام افریقہ کے ملک موریطانیہ میں منعقد کررہی ہے آپ اس میں شامل ہوں۔

تو لمحد بھی تاخیر کیے بغیر میں نے دعوت قبول کرلی۔میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریب میں پوری دنیا سے مندو بین کو مدعو کیا جاتا ہے۔اس سال پوری دنیا سے 600 مندو بین شریک تھے۔

پاکتان ے 62 فرادشامل ہوئے جن میں پیرصاحب مانکی شریف پیرعبد الملک مسات احمد قادری مولا نا حافظ اقبال حافظ محمد اعجاز پیرسید اجمل گیلانی سیدعبد الجمیل نقوی ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر (دیوبندی) مشمس الحق حقانی (دیوبندی) محمد احمد لدھیانوی (دیوبندی) مولا ناسمیچ الحق (دیوبندی) کے صاحبز ادے سابق ایم اے نے شرکت کی

10 مارچ کونٹیج پرمہمان خصوصی کرنل معمر قذافی لیبیا صدر کے ساتھ موریطانیہ کے صدر جزل محمد ولی دیگر افریق ممالک کے صدور بیٹھے تھے۔ تلاوت کلام پاک ہے آغاز ہوا' نعتیں پڑھی گئیں بعد میں قدافی صاحب نے میلا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خطاب کیا۔

#### خطاب قدافي:

یہ خوشی کا دن ہے کہ اس روز پیغیبر اسلام تشریف لائے۔عدل وانصاف کا بول بالا کرنے والے بھی تشریف لائے ،جس نے امیر وغریب کے فرق کومٹادیا ، قوموں کو ایک دوسرے پر بالا دسی ختم کر کے بیدرس دیا کہ فضیلت صرف تقویٰ کی بنیا دیر ہے۔

جب تک ہم خاتم آئیدین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے رہے۔ اسلام کا بول بالا رہا' اسلام چاردا نگ عالم بیں پھیلا۔ اسلام کا پرچم افریقہ کے صحراؤں میں اہرایا' اسلام نے اس وقت کی سپر طاقتوں کو اپنے پاؤں تلے روندا' مسلمانوں نے حکومت کی اور اسلام کے نظام کی برکات سے دنیا کومنور کیا مگرا یک وقت آیا کہ ہماری وحدت کو پارہ پارہ کر کے ہمیں نکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا اور اب ان چھوٹی ریاستوں کے اندر بھی ہمیں مذہب کی بنیاد رہفتیم کیا جارہا ہے' بڑی قوتیں ہمیں متحرنبیں و کھناچا ہتی۔

مسلمان حکران اپنی حکومتوں اور وسائل پرخوش مگر اسلام کی شوکت اتحاد میں ہے اگر مسلمان متحد ہوجا ئیں اور فاطمی سلطنت کے دوبارہ احیاء کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیں تو مسلمانوں کی عظمت رفتہ رفتہ بحال ہو عتی ہے۔ میلا دالنبی سلم الله علیہ وسلم ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم متحد نہیں ہوتے تو دشمنان اسلام ہمیں تقسیم درتقسیم کے ذریعے کرنے کی سازش سے بازنہیں آئیں گے۔

ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو بروئے کارلا کر مضبوط قوم بن سکتے ہیں بشرطیکہ ہماری صفول میں اتحاد ہواور ہم منظم ہول غیر منظم قومیں صفح ہستی ہے مٹ جاتی ہیں جب تک ہم متحد تھے دنیا کے بڑے حکمران تھے لیکن افتراق نے گھیرا تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟

ہمارے لئے اسی میں عزت ہے کہ ہم متحد ہو جا کیں اور ہمارے حکمران بڑی طاقتوں کی کاسہ لیسی چھوڑ دیں۔جلسہ کے بعد قذا فی سٹیج سے اتر ہے تو لوگوں کا جم غفیرتھا' پیغیر مسلم تھے جنہوں نے قذافی صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ (روزنامہ نوائے دقت 27 مارچ 2009ء)

سبحان الله! كتنى بركتيں ہيں ميرے آقا كريم صلى الله عليه وسلم كے ذكر كى كه سننے والے اور محفل ميں آنے والے غير مسلموں كے دلوں ميں ايمان كی شع روش ہوگئی۔

#### نام محركاصدة:

غروزنی (اے پی پی) چیجنیا کے صدر قادرؤف نے عید میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پیدا ہونے والے بچوں کے نام''محر''رکھنے پر والدین کو 50,000 نوبل (ایک لاکھیس ہزاررویے) دینے کا اعلان کیا۔

(پریس نوٹ 10 مارچ 2009ء/نی ہات 16 جنوری 2014ء/رضائے مصطفیٰ صنحہ 26 مئی 2009ء)

تو پیتھا چند بادشاہوں کا تزکرہ جواپی غلامانہ حاضری شاہی طریقہ سے بارگاہ نبوی میں پیش کرتے تھے جو میرے علم میں تھے قارئین کی خدمت میں پیش کر دیئے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بادشاہ محافل میلا دکرواتے چلے آئے مختلف بلاد اسلام اور علاء کرام جیسے کہ علام علی قاری نقل کرتے چلے آئے کوئی فتوی صادر نہیں کیا۔

# محفل خيرالا نام اور بلا داسلام:

یہ صرف میہ کہ بادشاہ محفل میلاد کا انعقاد کرتے تھے جبکہ پورے عالم اسلام میں محافل میلا دسجائی جاتی تھیں۔

# مكه شريف ميس محفل ميلاو:

امام سخاوى رحمة الله عليه متوفى ججرى 902 لكصة بين:

اہل مکہ خیرو برکت کی کان ہیں وہ سوق اللیل میں واقع اس مشہور مقام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولا دت ہے تاکہ ان میں سے ہرکوئی اپنے مقصد کو پالے یہ لوگ عید کے دن اس اہتمام میں مزید اضافہ کرتے ہیں یہاں تک کہ بہت کم ابیا ہوتا ہے کہ کوئی نیک یابڈ سعیدیا شقی اس اہتمام سے چھے رہ جائے خصوصاً امیر تجاز بھی خوشی ہے شرکت کرتے ہیں اور مکہ شریف کے قاضی اور چیجے رہ جائے خصوصاً امیر تجاز بھی خوشی ہے شرکت کرتے ہیں اور مکہ شریف کے قاضی اور عالم 'البر ہانی الشافعی' نے بے شارز ائرین خدام اور حاضرین کو کھانا اور مشھائیاں کھلانے کو پہندیدہ قرار دیا اور بیا میر تجاز اپنے گھر میں عوام کے لئے وسیع و عریض دستر خان بچھانا کو پہندیدہ قرار دیا اور بیا میر تجاز اپنے گھر میں عوام کے لئے وسیع و عریض دستر خان بچھانا کہ سے سیامید کرتے ہوئے کہ آز مائش اور مصیبت ٹل جائے اس کے بیٹے'' جمائی'' نے بھی مسافروں کے تق میں اپنے والدگی اتباع کی ہے۔

(الموردالروى في مولدالنوى صفحه 30 مركز تحقيقات اسلاميدلا مور)

محد جاراللد بن ظہیرہ متوفی جری 1986 اہل مکہ کے جشن میلاد کے بارے میں لکھتے

ہرسال مکہ مرمہ میں بارہ رہیج الاول کی رات اہل مکہ کا یہ معمول ہے کہ قاضی مکہ جو کہ شافعی ہیں مغرب کی نماز کے بعد لوگوں کے ایک جم غفیر کے ساتھ مولد شریف کی زیارت کے لئے جاتے ہیں ان لوگوں میں متیوں مداہب فقہ کے قاضی اکثر فقہا فضلا اور اہل شہر ہوتے ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں فانوس اور بڑی بڑی شمعیں ہوتی ہیں اور وہاں جا کرمولد شریف کے موضوع پر خطبہ دینے کے بعد بارہ شاہ وقت امیر مکہ اور شافعی قاضی کے لئے دعا کی جاتی ہے چروہاں سے نماز عشاء سے پہلے محد حرام میں آ جاتے قاضی کے لئے دعا کی جاتی ہے چروہاں سے نماز عشاء سے پہلے محد حرام میں آ جاتے ہیں۔

اورصاحبان فراش کے قبہ کے مقابل مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھتے ہیں بعد میں دعا کرنے والاکثیر فقبہا اور قصا کی موجود گی میں دعا کی درخواست کرنے والوں کے لئے دعا کرتا ہے اور پھرعشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سارے الوداع ہوجاتے ہیں۔



(الجامع اللطيف صفحه 201 بيروت لبنان)

علامة قطب الدين حفى رحمة الله عليه متوفى ججرى 988 في الل مكه ي محفل ميلا دى بابت تفصيل سے لكھا ہے اور انہوں نے واضح كيا ہے كہ الل مكه صديوں سے جشن ميلا دالني صلى الله عليه وسلم مناتے چلے آرہے ہيں۔

ہرسال با قاعدگی ہے بارہ رئیج الاول شریف کی رات حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولا دت کی زیارت کی جاتی ہے۔ فقہا 'گورنز چاروں نداہب کے قاضی مغرب کی نماز کے بعد معجد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کثیر تعداد میں شمعیں فانوس اور شعلیں ہوتی ہیں۔

جلوس کی شکل میں مسجد سے نکل کرسوق اللیل سے گزرتے ہوئے حضور شہنشاہ و سینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کی زیارت کے لئے جاتے ہیں پھر ایک عالم دین وہاں خطاب کرتا ہے اور سلطنت شریفہ کے لئے دعا کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ مجدحرام میں آنے کے بعد باب شریف کی طرف منہ کرکے مقام شافعیہ کے پیچھے مجدوسط میں بیٹھ جاتے ہیں اور رئیس زم خرشریف کی طرف منہ کرکے مقام شافعیہ کے چھے مجدوسط میں بیٹھ جاتے ہیں اور رئیس زم خرش یف کے گران کے سامنے گئر اہو جاتا ہے۔ پھر قاضی بادشاہ وقت کو بلاتے ہیں جرام شریف کا گران اس کی دستار بندی کرتا ہے اور صاحبان فراش کو خلعت سے نواز اجاتا ہے پھر عشاء کی اذان ہوتی ہے اور لوگ اپنے طریفے کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں پھر حرم پاک کے گران کی معیت میں مجد سے باہر جانے والے دروازے کی طرف فقہا آتے ہیں اور اپنے اپنے گئروں کی محیت گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنا ہوا اجتماع ہوتا ہے کہ دور دراز دیباتھی شہروں ختی کہ جدہ کے لوگ بھی اس میں شریک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ختی کا ظہار کیا جاتا ہے۔

(کتاب الاعلام باعلام بیت الله الحرام صفح 355 مکتبه المعلمیه مکتریف) شاه ولی الله محدث و بلوی متوفی ججری 1174 مکه مکرمه میش آن تکھوں ویکھا حال

بيان كرتے ہيں۔

میں مکہ کرمہ میں ایک ایسی محفل میلا دہیں شریک ہواجس میں لوگ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کمال ولا زوال میں ہدیہ درود وسلام عرض کر رہے تھے اور
واقعات میلا دسرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کررہے تھے۔ اچا تک میں نے دیکھا
کہ اس محفل پرنور کی برسات شروع ہوگئی اور بیہ منظر میں نے جسمانی آئکھ ہے دیکھا
تھا یا روحانی ہے نیہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کونسا معاملہ تھا بہر حال میں نے غور کیا تو
معلوم ہوا اور میں اس حقیقت کو جان گیا کہ بیا نواران فرشتوں کے ہیں جو ایسی محافل
میں شریک ہوتے ہیں میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے ساتھ انوار رحمت کا نزول بھی
ہور ہاہے۔

(فيوض الحرمين صفحه 27 مكتبه رجميه ديوبند فيوض حرمين صفحه 115 وارالا شاعت كراجي تواريخ حبيب الدصفحه 18 " قادري رضوي كتب خانه لا مور سيرت النبي بعداز وصال نبي جلد 4 صفحه 201 فيروزسز لا مور)

معلوم ہوا کہ وقت تھا کہ بلدالحرام میں بھی محفل ذکر خیرالانام ہوتی تھی۔اب نہ جانے ایک مخصوص فکر کے لوگ اسے بدعت وحرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ بیرم میں بیسب حرام ہوتا تھا؟

# محفل ميلا وشهر شفاعت مگر

ملاعلی قاری علیدر حمة الباری لکھتے ہیں:

اہل مدینہ خدا انہیں ترقی عطا فرمائے 'بھی ای طرح محافل میلا دمنعقد کرتے اور اس طرح کے افعال بجالاتے ہیں۔

امام جزری فرماتے ہیں کہان امور کی بجا آوری سے صرف شیطان کی تذلیل اور اہل ایمان کی شاد مانی ومسرت ہی مقصود ہو۔

جب عیسائی این نبی کی شب ولادت بہت برے جش کے طور برمناتے ہیں تو

اہل اسلام حضور جان دوعالم صلی الله علیه وسلم کی تعظیم و تکریم کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم کے یوم ولا دت پر بے پناہ خوشی ومسرت کا اظہار کریں۔ صلی الله علیه وسلم کے یوم ولا دت پر بے پناہ خوشی ومسرت کا اظہار کریں۔ (موردالروی فی مولدالمدہ ی صفحہ 31 اسلامیا ) مرکز تحقیقات اسلامیالا ہور)

اندلس اورروم مين محفل ميلا دالنبي صلى الله عليه وسلم:

عظيم حنفى محدث ومفسر حضرت علامه على قارى عليه الرحمة الباري لكصة بين:

واما ملوك الاندلس والضرب فلهم فيه تسيربها يجيمع فها آئمة العلماء الاعلام

روم اورمغربی شہروں کے بادشاہ (شب ولا دت) رات کے وقت قافلے کی صورت میں نکلتے جس میں بڑے بڑے آئمداور علماء شام ہوتے۔ (الموردالدوی فی مولدالنہ ی صفحہ 28مرکز تحقیقات اسلامیدلا ہور پاکتان)

# برصغيرياك و مندمين محافل ميلا دالنبي صلى الله عليه وسلم:

علامه على قارى مزيد لكصة بين:

جیسا کہ بلند پایہ نقاد علماء اور اہل علم نے مجھے بتایا کہ ہندوستان کے لوگ دوسرے ممالک کی نسبت بڑھ چڑھ کران مقدس اور بابر کت تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں اور عجم میں جو نبی اس مقدس اور بابر کت مہینہ کا آغاز ہوتا لوگ عظیم الثان محافل کا انعقاد کرتے میں جو نبی افراء حضرات اور عوام وخواص میں فقراء منش لوگوں کے لئے انواع اقسام کے کھانوں کا اہتمام کیا جاتا میلا دشریف پڑھا جاتا اور مسلسل تلاوت قرآن کی جاتی باآوا اور ملسل تلاوت قرآن کی جاتی باآوا اور خت و انبساط کا متعدد طریقوں سے اظہار کیا جاتا حتی کہ بعض عمر رسیدہ عورتیں سوت کات کر اور بن رقم جمع کرتیں جس سے اپنے دور کے کا ابرین اور زعماء کی حسب استطاعت ضیافت کرتیں۔

میلا دالنبی صلی الله علیه وسلم کے اس بابرکت ومکرم مجلس کی تعظیم کا بیدعالم تھا کہ اس

رور کے علماء ومشائخ میں ہے کوئی بھی اس میں حاضر ہونے ہے انکار نہ کرتا ہے ہوج کراس میں شریک ہوتے کہ نو روسر وراور تسکین قلب حاصل کریں۔ (الموردالروی فی مولدالنوی صفحہ 29 مرکز تحقیقات اسلامیدلا ہور)

حسن مثنیٰ ندوی لکھتے ہیں: حضرت مولا نا شاہ سلیمان بھلواری نے ہجری1302 با قاعدہ تحریک شروع کی۔

اب سے کوئی اکانوے سال قبل یعنی 1880ء کے لگ بھگ اپنی سبتی کھاواری شریف میں اس کا آغاز کیا گیالیکن اس سے بھی پہلے مولوی خدا بخش خان وکیل نے محفل میلاد کا اہتمام کیا اور وہاں شاہ صاحب نے پہلی سیرت طیبہ بیان کی۔

(سياره وُانجست رسول نبرجلد 2 صفحه 414)

صرف مکہ شریف مدینہ منورہ اندلیس شام روم اور برصغیر پاک وہند میں بی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ اسیران زلف واللیل اپنے آقاومولا مضور جان کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلا دکے موقع پراپی حاضری اور اپناغلامانہ نذرانہ عقیدت محبوب خداعز وجل صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے چلے آئے ہیں اور علم علاء وموز خین اسے تخریر کی لڑیوں میں پروتے چلے آئے ہیں۔ چنا نچہ مشہور محدث علامہ ابن جوزی متوفی 579 ہجری یعنی تادم تحریر 857 سال قبل ان کا وصال ہوا کھتے ہیں۔

# عالم اسلام اورمحفل خيرالا نام صلى الله عليه وسلم اورابن جوزي كا كلام:

لازال اهل الخرمين الشريضن والمصرو اليمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب

مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مصر شام کیمن مشرق سے لے کر مغرب تک عرب کے شہروں کے رہنے والے ہمیشہ میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سجانے آئے ہیں۔ شہروں کے رہنے 1307 فی ابدر الدر المظم صفحہ 101 طبع شرقبور شریف 1307 ھ) دیان میلادالنبی صفحہ 70 طبع لا بدر الدر المظم صفحہ 101 طبع شرقبور شریف 1307 ھی عبد الحق محدث امام سخاوی متوفی ہجری 923 وی شیخ عبد الحق محدث

د بلوى جرى 1052 اور علامه يوسف جهاني متوفى جرى 1350 رحمة الله عليهم اجمعين كلصة بين:

لازال اهل الاسلام في سائب الاقطار والمدن العظام بحت المعلون في شهر مولده صلى الله عليه وسلم المعلم الله عليه وسلم المعلم الله عليه وسلم المعلم المعل

الدر الدوى فومولد النبوى صفحه 26 مركز تحقيقات اسلاميه لا بوار مرت جرول بين البدنيم على ولا دت باسعادت كے ماہ مبارك ميں محافل ميلا و كا امتمام كرتے چلة ہے ہيں:

(المورد الروى فومولد النبوى صفحه 26 مركز تحقيقات اسلاميه لا بور مواہب اللد نيه عذر تانی علی المواہب اللد نيه علد 1 صفحه علی 1 مسلم 262 وارالکتب العلميه بيروت لبنان زرقانی علی المواہب اللہ نيه جلد 1 صفحه 262 وارالکتب العلميه بيروت لبنان انسان العيون بيروت بويسفحه 263 وارالکتب العلميه بيروت لبنان ما ثبت بالمنه علی المواہب اللہ علم المور تو المبيان جلد المنان علی المور تقریر روح البيان جلد المور تو تابيان جلد المور تابيان جلد المحلمية بيروت لبنان عبل الهدى والرشاد جلد 1 صفحه 262 وارالکتب العلميه بيروت لبنان )

علامه مفتى عنايت احمر كاكوروى رحمة الله عليه لكصة بين:

حرمین شریفین اورا کشر بلاداسلام میں عادت ہے کہ رہے الاول شریف میں محفل میل دیا کے منعقد کی جاتی ہیں جن میں ولادت کا بیان اور کشرت سے درود شریف کا ورد ہوتا ہے اور بطور دعوت شیرینی بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ یمل باعث خیرو برکت رسول عالی وقار صلی الله علیہ وسلم سے زیادتی محبت کا سبب ہے۔

(تواريخ حبيب المصفحة 17 'قادري رضوي كتب خاندلا مور)

جیسا کقبل ازیں آپ پڑھ بچکے ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے مصراور شام کا ذکر کیا اس طرح ملاعلی قاری علیہ الرحمۃ الباری ججۃ الدین امام ابوعبداللہ محد بن عبداللہ ظفر کی علیہ رحمت القوی اور علامہ شامی نے بھی مصراور شام میں محافل میلا دکا ذکر کیا ہے ملاحظہ ہو۔ (المور دالروی فی مولدالمدہ ی صفحہ 27 مرکز تحقیقات اسلامیہ لا ہوریا کتان میں البدی والرشاد



جلد 1 صفحه 363 وارالكتب العلميد بيروت لبنان)

# قوص مير محفل ميلا ومصطفى صلى الله عليه وسلم:

علامه جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه لكهة بين:

ہمارے ایک مہر بان دوست ناصر الدین محمود بن عطار بیان کرتے ہیں کہ بے شک محمد بن ابراہیم سبتی مالکی جوقوص کے رہنے والے تھے اور صاحب عمل علماء میں سے تھے اپنے دار العلوم میں حضور جان دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کے دن محفل میلا دمنعقد کرتے اور مدرسہ میں چھٹی کرتے اور کہتے 'اے فقیہہ ! آج خوشی اور مسرت کا دن ہے بچوں کو چھوڑ دو 'پس ہمیں چھٹی دی جاتی۔

(حسن المقصد في عمل المولد صفحه 67-66 دارالكتب العلميه بيروت لبنان الحادي للفتاوي جلد 1 'صفحه 189 'دارالكتب العلميه بيروت لبنان' حجة الله على العالمين جلد 1 صفحه 383 'ضياء القرآن يبلي كيشنز لا موريا كستان)

نوٹ: امام سیوطی کا رسالہ ''حسن المقصد'' رسائل میلا دمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مطبوعہ قاوری رضویہ کتب خانہ میں بھی شامل ہے کیکن اس میں حکایت مندرجہ بالانہیں ہے جو کہ اس کے صفحہ 190 میر ہونی تھی۔

توجی قارئین! مندرجہ بالا پوری تفصیل ہے معلوم ہوا کہ میلا دالنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مکہ مکر مہد بینہ منورہ مصر شام ، قرطبہ چین ، قوص ، قاہرہ ، برصغیر پاک وہند اور بحم کے رہنے والوں کا بیعالم تھا کہوہ بارہ رہیج الاول کے دن محافل کا خصوصی اہتمام و انصرام کتے چلے آئے ہیں اور بیا یک تاریخی شلسل ہے۔

یہاں پر میبھی یا در ہے کہ بلاد اسلامیہ کے میدلوگ بریلوی نہیں ہے نہ ہی حربین مشریفین اور مصروشام اور اندلس مین کے لوگ بریلوی کمتب فکر کے تھے۔کیا بیٹلا عظیم نہیں ہے کہ جولوگ اسلامی تاریخ سے کوئی واقفیت نہیں رکھتے اور ان کا مسلک شکوک وشبہات اور فتنہ وفساد پھیلانے کے سوا اور پچھنیں وہ اسلام کی مسلمہ تعلیمات کو مشکوک بنانے پر

تلے ہوئے ہیں۔اسلامی تاریخ ماخذ تک ان کی رسائی نہیں جس کی وجہ ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ایمانی حقائق کوسٹے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ایسے لوگ محض جہالت کا برجار کرتے ہیں۔

تقریبات میلا دالنبی صلی الله علیه وسلم کے حق میں ماضی کی کتابوں کا انہوں نے کبھی مطالعہ کرنے کی زحمت گوار انہیں گی 'اپنے چند ملاؤں کے کہنے پر گلے ہوئے ہیں۔ تاریخ مسنح ہوتی ہوتے امروز خی ہوتے مسخ ہوتی ہوتے دائمہ محدثین وسیرت نگار واولیاء کا ملین بدعتی اور دوزخی ہوتے ہیں تو ہو جا کیں بس ان کے دل ود ماغ پر ایک دھن سوار ہے کہ محفل میلا دنہیں ہونی چاہئے اور اسے بدعت سیر اور بدعت صلالت قرار دینا چاہئے۔

الله تعالی ان کوتاری کا کا قدیم کتابوں کا مطالعہ کرنے اور مولویوں کے چکروں سے نکل کرعظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجھنے کی تو فیق عطافر مائے۔

سوال:عيدميلا دالنبي صلى الله عليه وسلم كے جلوس كاكيا ثبوت ہے جوآب نكالتے

30

جواب: جب جان دوعالم صلی الله علیه وسلم مکه شریف ہے جرت فرما کرمدینه منوره کی طرف چل پڑے تو صبح کفار کو پنة چلا کہ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکہ چھوڑ چکے ہیں۔ انہیں بڑاافسوں ہوائسر کاردوعالم صلی الله علیه وسلم کو بڑا تلاش کیا لیکن میرے جیال آتا قاصلی الله علیه وسلم کو تلاش نہ کر سکے۔ آخر کا رانہوں نے اعلان کیا کہ جو بندہ مسلمانوں کے نبی صلی الله علیه وسلم کو قلاش نہ کر سکے۔ آخر کا رانہوں نے اعلان کیا کہ جو بندہ مسلمانوں کے نبی صلی الله علیه وسلم کو قلد کر کے ہمارے پاس لائے گااس کو سرخ رنگ کے 10 اونٹ انعام دیئے جا کیں گے۔ اس اعلان کو سن کر بڑے بڑے پہلوان اور بہادر اپنے ساتھیوں کو لے کر حضور شہنشاہ و صینانِ عالم صلی الله علیه وسلم کی تلاش کرنے والوں میں ایک بریدہ اسلمی تھا جو 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر سرکار مدینے صلی الله علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لئے نکلے کسی نے بتایا کہ مسلمانوں کے نبی صلی الله علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیڑب جا رہا ہے۔ بریدہ نے ساتھیوں سمیت گھوڑے دوڑائے اور مدینہ کے ساتھ پیڑب جا رہا ہے۔ بریدہ نے ساتھیوں سمیت گھوڑے دوڑائے اور مدینہ

تمہارانام کیا ہے؟ عرض کیابریدہ اس کا نام س کرارشاوفر مایا:قد بسود امسونا وصلح ہمارا کام اچھااور آخر صلح ہے۔

پھر جان کا تئات صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: کس خاندان ہے ہو؟ عرض کیا قبیلہ بنی اسلم سے۔ فرمایا: بنی اسلم کے سی فاندان سے ہو؟ عرض کیا بنی ہم سے۔ ارشاد فرمایا: اصیت سے مك تو نے اپنا حصہ یالیا ہے۔

بریده جوکه مالک و مختار نبی صلی الله علیه وسلم کوگرفتار کرنے آیا تھا خود چېره واضحی اور زلف والیل اور میرے آقاصلی الله علیه وسلم کی نرم اور مٹھی گفتگو کا اسپر ہوگیا۔

پھر بریدہ نے سوال کیا کہ آپ کون ہو؟ تو جان کا کنات صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد

انا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم

اے بریدہ! میں خدا کارسول مجرع بی ہوں۔ جند شون سال اللہ اللہ

جب بریدہ نے حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی سنا تو عرض کی کہ مجھے کلمہ پڑھا کراپی غلامی میں داخل فر مالیں۔

> یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا گ

بكر ع بهى بنا ديتا بسب نام محد مَالَيْكُمْ

جب بریدہ رضی اللہ عند نے اسلام قبول کرلیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ مدینہ منورہ بغیر پرچم کے داخل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کیا کیا



کہ اپنا عمامہ سرے اتارا اور اسے کھول کراپ نیزے پر باندھا اور حضور شہنشا و حسینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے آگے چلنے لگے اور 70 سے زائد آ دمیوں کا بیہ جلوس کیونکہ بریدہ رضی اللہ عنہ نے مع قافلہ اسلام قبول کیا تھا شہر شفاعت گرکی جانب چل پڑا الفاظ ملاحظہ ہوں۔

لاتـدخـل الـمدينة الاومعك لواء فعل عمامته ثم شد في رمح ثم مثى بين يديه

(الوفا بإحوال مصطفیٰ صفحه 297 عامد ایند کمپنی لا مور پاکستان سیرت حلیه جلد 2 صفحه 71 ، دارالکتب العلمیه بیروت لبنان مدراج النوت جلد 2 ، صفحه 103 ، ضیاء القرآن پلی یشنز لا مور السیرة النویه یجلد 1 صفحه 403 نسیاء القران پلی یشنز لا مور جامع الآ خار فی مولد النبی المخار جلد 4 ، صفحه 2150 و دارالکتب العلمیه بیروت لبنان )

کیا بیصدیث شریف واضح طور پرجلوس کی دلیل نہیں ہے؟

یہ جلوس میلا د کا نہ ہمی کیکن ایمانداری ہے بتا ہے کہ اس حدیث شریف میں میلا د وغیرہ کے جلوسوں کا واضح ترین اشارہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر شراب کی حرمت سے ہیروئن کی حرمت نکل رہی ہے اورا گر مکبر کے ثبوت سے لاؤڈ سپیکر کا ثبوت مل رہا ہے۔

بلکہ فقہاء کی عبارت میں معمولی ساجزیہ دستیاب ہوجانے سے بے شارئی باتوں کا جواز نکال لیاجا تا ہے تو پھران کے ہوتے ہوئے جلوس میلا دکے جواز میں کیا شک وشبہ باقی رہ جاتا ہے۔

اگر یوم صدیق اکبررضی الله عنه پرجلوس اور ریلی نکالنا جائز ہے یوم فاروق اعظم رضی الله عنه پرجلوس نکالنا جائز ہے۔ یوم عثمان رضی الله عنه پرجلوس نکالنا جائز ہے ، حکومتوں کو بچانے کے لئے جلوس نکالنا جائز ہے مولو یوں کے مرنے پرجلوس نکالنا جائز ہے تو پھرمیلا دالنی صلی الله علیہ وسلم کا جلوس جائز کیون نہیں؟

ر بوہ میں ہرسال دیوبندی بارہ رہیج الاول شریف کو محضوص لباس کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں ہمارا جلوس جارہا ہوتا ہے اور سامنے سے ان کا جلوس آرہا ہوتا ہے۔ ہجری



1435 میں بھی جلوس نکالا۔ ویو بندیوں نے جس میں واضح طور پرمولوی منظور چنیوٹی کا بیٹاالیاس چنیوٹی نظر آر ہاہے طلاحظہ ہو۔

(روزنامنى بات16جورى1402 ف16 رقع الاول)

اور بي36وال سالانه جلوس تھا۔

اسى طرح ديوبنديول في فلع چنيوث شهرمين اشتهارشائع كياجس كاعنوان سيقا

#### مدح صحابه جلوس:

23 پر کالاگیا۔ اشتہار ہمارے پاس موجود ہے اس طرح پھرای نام سے اشتہار شائع کیا گیا اور جلوس نکالا گیا۔

اور بیددوسرا جلوس کیم محرم بجری 1436ء کو بعداز نماز ظهر مولوی منظور چنیوٹی کی محید جامع صدیق اکبر سے نکالا گیا۔ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ فیصل آباد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت پرجلوس ٹکالا گیا' ملاحظہ ہو۔

(روزنامه جنگ 21 جولائي 2014 ، 22 دمضان جري 1435)

اسلام آباد میں دھرنوں کیخلاف دیو ہندیوں نے جلوس بنام ریلی نکالاجس میں سیاہ صحابہ کے سربراہ احمدلدھیا نوی نے خطاب کیا' ملاحظہ ہو۔

(دوزنامداكن 23أكسة 2014 و26 شوال جرك 1435)

دیوبندیوں اور وہابیوں یعنی اہلحدیثوں نے لا ہور میں دھرنوں کیخلاف جلوس نکالا جس کے پینافلیکس پورے شہرلا ہور میں لگائے گئے میڈیا پر دکھایا گیا اور ملاحظہ ہو۔ (روزنامہ جنگ 23 اگست 2014ء جمری 1435)

ای طرح استحکام پاکستان کے نام ہے بھی جلوس نکالے گئے۔ سوال یہ ہے کدان جلوسوں اور ریلیوں کا نکالنا قر آن کی سنت وحدیث ہے ثابت

--

张言意题 张佛张佛然是然

خلافت فاروق اعظم رضی الله عنه میں یوم صدیق اکبررضی الله عنه کتنی بارآیا تو کیا سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه نے یوم صدیق اکبررضی الله عنه منایا اور جلوس نکالا؟ اگر نہیں تو کیاتم لوگوں کوفاروق اعظم سے زیادہ تا جدارصدافت سے عبت ہے؟

خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه میں کتنی باریوم صدیق اکبرویوم عمر فاروق رضی الله عنه آیا توسیدنا تا جدار سخاوت رضی الله عنه نے شیخین کے دن منائے اور جلوس نکالے؟ اگرنہیں تو پھروہی سوال۔

خلافت حضرت علی شیر خدارضی الله عنه میں اصحاب ثلاثه کے ایا مکتنی بار آئے تو کیا مولاعلی رضی الله عنه نے بیایا ممنائے اور جلوس نکالے؟ اور اگر نہیں تو پھروہی سوال۔ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی الله عنه میں بیہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی الله عنه میں بیہ

ایا مکتنی بارآئے تو کیاانہوں نے بیایا ممنائے اور جلوس نکالے؟

میلا دالنبی صلی الله علیه وسلم کے موقع پرالی گردانیں پڑھنے والوں کواچھی طرح یہ ایام یاد ہوں گے نہیں تو سوچیں اور جواب دیں اگر بیسب جلوس جائز ہیں تو میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نا جائز کیوں؟

# جلوس ميلا داورمفتي محمود كي قيادت:

1977ء میں جب بھٹو کے خلاف تجریک چلی تو پاکستان کی تمام نہ ہی جماعتوں نے اتحاد کرلیا جس کا نام رکھا گیا'' قومی اتجاد''اس اتحاد کے صدر مولوی فضل الرحمٰن کے والد مفتی محمود صاحب۔

اس اتحاد کے زمانے میں رئی الاول شریف آیا تو اخباروں میں ایک خبرگی ملاحظہ

-97

اسلامی قوانین کے بعد قومی اتحاد کی تحریک کا مثبت مقصد حاصل ہوگا۔ مفتی محمود'' معاشرے کو کمل طور پر اسلامی بنانے میں کچھ وقت لگے گا۔عیدمیلا دے موقع پر مفتی محمود

深气气息, 然是然是我们

کی قیادت میں عظیم الشان جلوس نکالا جائے گا۔ (روزنامہ تریت 11 فروری 1979ء)

قومی اتحاد کے صدرمفتی محبود اور نائب صدر نوابزادہ نصراللہ خان کل یہاں عید

میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کی قیادت کریں گے بیجلوس نیلا گنبد سے نکل کر مسجد شہداءلا ہور میں ختم ہوگا۔

(روزنامة شرق 10 فرور 1979ء)

جب تک بیا تحادر ہاتو دیو بندیوں کے بہت بڑے مفتی مولوی فضل الرحمٰن کے ا

والد مفتی محمود صدر جمعیت علاء اسلام اس جلوس کی قیادت کرتے رہے۔ اگریہ حرام تھا کیا اس وقت حلال ہو گیا تھا؟ اگر چہ بدعت تھا اور اس وقت سنت بن گیا تھا؟ اور آج تک

مولوی صاحب کے آبائی شہرڈر واساعیل خان میں پیجلوس نکالا جاتا ہے۔

قد آدم جیتنے اشتہار چھتے ہیں مولوی فضل الرحمٰن سمیت دیگر دیو بندی علاء خطاب کرتے ہیں اور نیچ ککھا ہوتا ہے۔

منجانب بعظیم اہلسنّت والجماعت دیوبندی ڈیرہ اساعیل خان اس کا مطلب ہوا کہ بیجلوس دیوبندیوں کے لئے جائز ہے اور غلامان رسول سنیوں کے لئے ناجائز کیا

باتے۔

شيخ الحديث جامعهاشر فيهكافتوى:

مولوى عبرالرحمن اشرفى ديوبندى شيخ الحديث جامعداشر فيه نيلا گنبدلا مور

ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں۔

سوال وجواب قارئین کی خدمت میں پیش ہے۔

سوال: جولوگ عیدمیلا دالنبی مناتے ہیں جلے جلوس کرتے ہیں شرعا اس کا کوئی

ثبوت ملتام؟

جواب: بيتمام چيزين ايي بين كهانبين بطور مصلحت جائز قرار ديا جاسكتا ہے شرط

یہ ہے کہ دین کا جزنہ تمجھا جائے وین کے واسطے کوٹل کرنا اور چیز ہے اور دین کا جز سمجھ کر کرناں جزیر

كنااور يز ب-

دونوں کے فرق کوذہن میں رکھنا ہے۔ (روزنامہ جنگ جعی گزین اگت1992ء)

دیکھا آپ نے کہ دیوبندی شخ الحدیث صاحب کیے عوام کو چکمہ دے گئے کہ اگر انکار کروں تو عاشقان مصطفیٰ کا سامنا ہے اور اگر اقر ار کروں تو اپنوں نے نہیں چھوڑ نا تو ایسی بات کی کہ دونوں گھر راضی ہوجا کیں۔

پاکستان کے دارالعلوم دیو بند کافتویٰ:

سوال:جلوس عیدمیلا دالنبی کا کیا حکم ہے۔ حال ساک سے میک میں

جواب جائز ہے جبکہ مظرات سے خالی ہو۔

( فأوي فريد بيجلد 1 صفح 15-314 وطبع مفتر 2012 ومقام اشاعت دار العلوم صديقة ضلع صوالي )

# پرچم میلا د کا ثبوت:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ والی حدیث پاک سے تو میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پر چم لگانا ولہرانا بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے عمامہ شریف کا پر چم بنا کراہل مدینہ گو آ مدصطفیٰ کی خبر دی۔

اوراس کےعلاوہ کتب سیرت سے کتب اہلسنّت ومخالفین سے آ مد مصطفیٰ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے موقع پر جھنڈے لگا نا ثابت ہوتا ہے ٔ ملا حظہ ہو۔

بركة المصطفى في الهند محقق على الاطلاق وضرت شيخ عبدالحق محدث وبلوى رحمة الله عليه لكهة بين \_

مصورشہنشاہ حسینانِ عالم صلی الله علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آ منہ طاہرہ رضی الله عنہ فر ماتی ہیں۔



رايت ثلاثه اعلام مضروبات: علما في المشرق و علما في المضرب و علما في ظهر الكعبة

ترجمہ: میں نے دیکھا کہ تین جھنڈ سے نصب کیے گئے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی حجیت پر

(مواجب اللد نيمع ذرقانى جلد 1 'صفحه 211 'دارالكتب العلميه بيروت لبنان خصائص الكبرى المدا مع فيه 82 'دارالكتب العلميه بيروت لبنان سيرت حلبيه جلد 1 'صفحه 98 'دارالكتب العلميه بيروت لبنان ميرت حلبيه جلد 1 'صفحه 98 'دارالكتب العلميه بيروت لبنان مدارج الدوت جلد 2 صفحه 34 'ضياء القرآن بيلى كيشنز لا مهود پاكتان ميرت نبويه جلد 1 'صفحه 66 'ضياء القرآن بيلى كيشنز لا مهود پاكتان ميرت نبويه جلد 1 'صفحه 66 'ضياء القرآن بيلى كيشنز لا مهود پاكتان ميرت نبويه كاكتان جوابر البحار جلد 3 'صفحه 36 وارالكتب العلميه بيروت لبنان 'جوابر البحار جلد 3 'صفحه 36 وارالكتب العلميه بيروت لبنان 'جوابر المحار جلد 3 'صفحه 30 في المنان بيلى كيشنز لا مهود 'الشمامة العنبرية من مولد خير البرية صفحه 9 'فاران اكيثری لا مهود)

حضرت علامه محمد يوسف بن اساعيل نبهاني رحمة الله عليه لكصة بيل كم

حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سے بوچھا کہ آپ نے اس مبارک بچے کی ولا دت کے وقت کیاد یکھا؟

توسيده آمنه ياك رضى الله عندف فرمايا: اعماس!

میں نے سندس کا ایک جھنڈا دیکھا جو یا قوت کے بانس پراہرار ہاتھا اوروہ زمین و

آسان کے درمیان تھا۔

(جمة الله على العالمين جلد 1 صفحه 366 فياء القرآن يبلي كيشنزلا مور)

## اعلام ثلا شكارنك كياتها:

وبالى يعنى ابل حديث مولوى امير على لكحتاب ك.

جب أتخضرت صلى الله عليه وسلم على من آئے .... توجر مل امين نے كعب پرسبزعلم



سيداميرعلى غيرمقلد تغيرمواب الرحن جلد 10 صغه 603 مكتهدر حمانيدلا مور

لوجی قارئین! وہا بی محقق ومفسر نے صاف لکھ دیا ہے کہ سبز جھنڈ اجناب سیدنا جریل امین علیہ السلام نے یہ امین علیہ السلام نے لیا کہ جرائیل امین علیہ السلام نے یہ کام حکم خداوندی سے کیا کیوں کہ بیتو نہیں ہوسکتا کہ جرائیل علیہ السلام کے بغیر خدا کے حکم کے جھنڈ الگا کیں تو معلوم ہوا کہ آ مد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر سبز پرچم لگوانا سنت مریل امین ہے۔ اسی بات کوامام عشق و محبت مجد ددین و ملت کا عامی عسنت ماجی بوعت عاشق رسول فنافی الرسول سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔

روح الامین نے گاڑا کعبے کی حبجت پہ جھنڈا تا عرش اڑا پھریا' صبح شب ولادت سوال: یہ جو محفل میلا د پر چراغاں کیا جاتا ہے'روشنی کی جاتی ہے اس کا کوئی ثبوت

4

جواب: جی ہاں! ثبوت ہے کہ خود خدانے روشن کی محبوب علیہ السلام کی آمد پر ..... حضرت ابوالعاص کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ:

جب آقا کریم صلی الله علیه وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں سیدہ آمنہ رضی الله عنها کے پاس موجود تھی جب آپ صلی الله علیه وسلم کی ولادت قریب ہوئی تو

نظرت الى النحوم تدلى حتى اني اقول لتقعن

تومیں نے دیکھا کہ ستارے اتنے قریب آگئے کہ مجھے لگا کہ مجھے پر گرجائیں گر

فـلـمـا ولـدت خـرج مـنها نور اضاء له البيت الذي نحن فيه والدار



پس جب آپ سلی الله علیه وسلم کی ولادت ہوئی تو اتنا نورخارج ہوا کہ جس نے ہمارے کمرے اور گھر کو مجرویا۔

فماشى انظر اليه الانور

یں میں نے جس چیز کی طرف دیکھانور ہی نورنظر آیا۔

(مجم الكبير جلد 10 صفحه 495 ، رقم الحديث 10964 وارالكتب العلميه بيروت لبنان مجمع الكبير جلد 8 صفحه 286 قم الحديث 13839 وارالكتب العلميه بيروت ولاكل النوة صفحه الزوائد جلد 8 صفحه 78 وارالكتب العلميه بيروت ولاكل النوة صفحه 138 ضبح التقلمية بيروت لبنان مواجب اللدنية مع زرقاني جلد 1 صفحه 218 وارالكتب العلميه بيروت لبنان درقاني على المواجب جلد 1 صفحه 218 وارالكتب العلميه بيروت لبنان مدارج النوج علمه لبنان ذرقاني على المواجب جلد 1 صفحه 218 وارالكتب العلميه بيروت لبنان مدارج النوج علمه 2 صفحه 33 وكاصفحه 33 وكاصفحه 34 وكاصفحه 34

امام قسطلانی رحمة الله علیه متوفی جمری 923 ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ابولی الله علیہ متوفی جمری 923 ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ابولی ابولی عظرت سیدہ آمنہ طاہرہ رضی الله عنہ سے روایت کیا وہ فرماتی ہیں کہ رات میں نے نور جنا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہوگے یہاں تک کہ میں نے انہیں و کی لیا۔ (مواہب الله نیث فرر تانی جلد اصفحہ 219 وارالکت العلمیہ بیروت لبنان خصائص الکبری

جلد 1 'صفحه 79 'دارالكتب العلميه بيروت لبنان)

معلوم ہوا آ مرمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خالق کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا چراغاں اور ایسی لائنٹگ کا اہتمام فرمایا کہ ساری دنیا نور علی نور ہوگئی۔

صرف يهي نہيں كہ جب جان كائنات صلى الله عليه وسلم كى ولادت طيب ہوئى تو چراغاں فرمايا بلكہ جب آقا كريم صلى الله عليه وسلم كورب كريم صلى الله عليه وسلم نے اپن پاس بلايا شب معراج تو اس رات بھى چراغاں فرمايا۔ معراج كى رات جب جان كائنات صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى پر پنچ تو آپ صلى الله عليه وسلم كى آمد پرآپ صلى الله عليه وسلم سے اعزاز واكرام كے لئے اس مبارك ورخت كوسونے كے جگم گاتے كلاول

https://ataunnabi.blogspot.com/ 深言是治療 代表深条於衛門 سے سجایا گیا 'چنا نچه حدیث شریف میں فرمان باری تعالیٰ: إِذْ يَغُشَى السِّدْرَةَ مَا يَغُشٰى السِّدُرة جب سدرة يرجهار باتفاجو جهار باتفا- (پاره نبر 27 سورة النج آيت 16) ک تغیریں ہے فراش من ذهب یعنی اس وقت سدرہ المنتہیٰ پرسونے کے جگمگ جگمگ کرتے مکڑے چھارے (ميح مسلم صغير 30-129 رقم الحديث 430\_ دار المعرف بيروت لبنان سنن نسائي جلد 1 صغير 182 'رقم الحديث 450 'فريد بكتال لا مورياكتان جامع ترندى صفحه 755رقم الحديث 3276 ؛ دارالكتب العلميه بيروت لبنان تغيير صاوى جلد 4 ، صنحه 129 ؛ دارالحديث قاهر م معر، تغيير الكبير تغيير القرآن العظيم المعروف تغيير طبراني جلد 5 'صخد 139 ' دار الكتب الثقافي الان ' تفيرروح المعاني جلد 9 صفحه 226 'دار الكتب التلمية بيروت لبنان) معلوم ہوا کہ آ مرمصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے موقع پرچراغاں کرانا سنت خداوندی سوال بعض لوگ کہتے ہیں کمحفل میلا دایک بدعت ہے کیا پر حقیقت ہے؟ جواب: جی نہیں بیر حقیقت نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مخفل میلا وصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توقرآن وسنت سے ثابت ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ميلا دالنبي صلى الله عليه وسلم اور مسئله بدعت يرعلمي تحقيق ك لئے علماء البسنت كي کتب کی طرف اور عام فہم ساوہ ہی گفتگو کے لئے بندہ ناچیز کی کتاب ملاحظہ فریا ئیں۔ (حقائق ميلاد الني صلى الله عليه وسلم صفي 156-140 أكبر بك سيلز لا مور) سوال: اسلام میں تو دوعیدیں ہیں یہ تیسری عیدمیلا دتم لوگوں نے کہاں سے نکال

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

جواب: جی اسلام میں دونہیں کئی عیدیں ہیں مثلاً جمعہ شریف کوعید قرار دیا گیا ہے۔

以 161 大學 大學 大學 大學 1919 大學 191 یوم عرفہ کوعید قرار دیا گیا ہے۔ایام تشریق کوعید قرار دیا گیا ہے تفصیل کے لئے دیکھئے بنده ناچیز کی کتاب

(حقائق ميلادالني على الله عليه وللم صفحة 185-174 أكربك سيلرز لا مور)

السي تحقيق قارئين كواوركسى مقام يزبيس ملح كى والحسمد لله على ذلك كيكن صرف چندایک باتیں جواس میں نہیں درج کی جاتی ہیں۔نصرف یہ کہ جعد عرفداورایام تشریق کوعید قرار دیا گیا بلکہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم شریف کوبھی عید قرار دیا گیا ہے

حضرت سيدنا امير معاوبيرضي الله عنه نے منبريرارشا وفر مايا:

ان يوم عاشوراء يوم عيد

بے شک یوم عاشوراء عید کادن ہے۔

(مصنف ابن الى شيرجلد 2 صفحه 313 رقم الحديث 9373 وارالكتب العلميه بيروت لبنان)

ظاہر بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللّٰہ عنہ نے بیہ بات جان کا ئنات صلی اللّٰہ

عليه وسلم سے سی ہوگئ اپن طرف سے توالی بات نہیں کہی جاسکتی۔

اب بنائيں معترضين ومكرين عيدميلا واجو كہتے ہيں كہتم نے تيسرى عيدكہال سے نكال لي اب لكاؤ فتوى حضرت امير معاويه رضى الله عنه ير خودكو بردا محت بمجهة مؤجناب اميرشام كا\_

اگرواقعی تم محتِ ہوتو کھر مان جاؤ کہ عیدیں دوہی نہیں بلکہ اور بھی ہیں۔

یہاں ہم قارئین کی نظر ایک اور بات بھی کرتے چلے جائیں کمحفل میلا دمصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کو برعت کہنے والے جن کا بید عویٰ ہے کہ بدعت ایک ہی ہے اور وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے بدعت کی کوئی قشم اقسام نہیں محدثین نے جو بدعت کی یا نچ اقسام بیان کی ہیں ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں بغض میلا دمیں جیسا کہ ابن تیمیہ نے کہا' لیکن جب حضرت امیر معاوید کی باری تو ماننے پر مجبور ہو گئے کیونکہ حضرت سیدنا امیر

معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعض افعال کو بدعت کہا گیا ہے تو اس پرسب لوگ حتی ابن تیمیہ بھی لکھ گیا کہ بدعت کی دوقتمیں ہیں ایک لغوی اور اصطلاحی لیکن صد افسوں کہ جب محفل میلا دشریف کی باری آتی ہے تو ان کو بہتمام اقسام بھول جاتی ہیں۔

لغوی اور اصطلاحی کا فرق بیان کر کے جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنا بھی جائز دفاع کرنا بھی جائز دفاع کرنا بھی جائز ہے۔

لغوی اورا صطلاحی کی اقسام و یکھنے کے لئے ملاحظہ ہو۔ (اقتضاء الصراط المتقیم اور حضرت امیر معاویداور تاریخی روایات ادارۃ معاالا معارف کراچی) سوال: بارہ رہیج الاول اگر عمید کا دن ہے تو عمید کے دن تو روزہ رکھنامنع ہے تو پھر بارہ کوروزہ کیوں رکھتے ہو؟

جواب کی دن کاعید ہونامطلق طور پر روزہ رکھنے کے لئے مانع نہیں ہے یوم عاشورہ اور یوم عرفہ اور یوم جمعہ شریف کوعید جان کا ننات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فر مایا لیکن ساتھ ساتھ دوزہ کا بھی تھم دیا ایک حدیث میں ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کوعید قرار دیا اور دوسری حدیث میں یوم عرفہ کے روزہ کی فضیلت و ترغیب و تر ہیب کو بیان فر مایا ملاحظہ ہو۔

شہنشاہ حسینانِ عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

مجھے اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ ایک سال اور ایک سال بعد کے گناہ مثادیتا ہے۔
گناہ مثادیتا ہے اور عاشوراء کا روزہ ایک سال پہلے کے گناہ مثادیتا ہے۔
(صحیح سلم صفحہ 519 رقم الحدیث 2738 ' دارالمعرفہ بیروت لبنان سنن ابوداؤ دجلہ 2 صفحہ 440 منا الحدیث 2425 ' دارالمعرفہ بیروت' جامع تر ندی صفحہ 209 رقم الحدیث 2425 ' دارالمعرفہ بیروت' جامع تر ندی صفحہ 209 رقم الحدیث 7490 فرید دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سنن ابن ماجہ جلد 1 ' صفحہ 450 رقم الحدیث 1730 فرید کمثال لاہور ' سنن ابن ماجہ جلد 1 مفحہ 1738 فرید کمثال لاہور ) میں جمعہ بیروت اور اس کی فضیلت اور اس کا عبید ہونا۔ رہی بات جمعہ بیروت قضاع رفہ اور عاشورہ کا روزہ اور اس کی فضیلت اور اس کا عبید ہونا۔ رہی بات جمعہ



شريف كى توجمعة شريف كوبھى عيد قرار ديا گيا ہے۔ ملاحظه و

(سنن الكبري جلد 3 صغير 643 وقم الحديث 5960 وارالحديث قابره معر سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 291 ' قم الحديث 1098 ' فريد بك شال لا بور ُ سنن ابن ماحه جلد 345 رقم الحديث1310 فريد بك شال لا مور سنن ابوداؤ دجلد 1 "صغيه 407 فم الحديث 1073" فريد بكسال لا مورسنن ابن ماجه جلد 1 "صفحه 345 " قم الحديث 1311 " فريد بكسال لا مور مجم الاوسط جلد 7صفحه 230 رقم الحديث 7335 مكتبة المعارف رياض الترغيب والترجيب جلد 1 صغيد323 رقم الحديث 1064 وارالحديث قابره معرُ سنن ابن ماجه جلد 1 صغيد 288 ، رقم الحديث1084 و فريد بك مثال لا مورُ الترغيب والترجيب جلد 1 'صفحه 317 'رقم الحديث 1044 ؛ دارالحديث قابره مصر صحيح ابن خزيمه جلد 2 ، صفحه 1035 ، رقم الحديث 2166 ، المكتب الاسلامي بيروت لبنان صحح ابن حبان صفح 995رقم الحديث 3610 وارالمعرف بيروت محيح ابن حبان صغه 995 رقم الحديث 16 36 دارالعرف بيروت لبنان الجامع الصغير صغد 52 رقم الحديث 2522 وارالكت العلميه بيروت مند احمر جلد 1 صفحه 675 وقم الحديث 8012 'بيت الافكار الدوليه اردن' مند احمه جلد 1 صفحه 874 'رقم الحديث 10903 بيت الا فكار الدوليداردن كشف الغمه جلد 1 "صفحه 464" اداره يغام القرآن لا بورسنن دارى صفحه 256 رقم الحديث 1653 مكتبه الطبري مصر سنن ابوداؤر جلد 1' صخه 406 رقم الحديث 1070 وريد يك سال لا مور سنن نسائي جلد 1 صفحه 543 وقم الحديث 1090 وفريد بكسال لا مور متدرك عاكم جلد 1 صغير 417 ، قم الحديث 1063 مكتبة العصرية بيروت منن الكبري جلد 2 ، صغير 310 وتم الحديث1806 مؤسة الرساله بيروت ميح ابن فزيمه جلد 1 صفحه 709 رقم الحديث 1464 المكتب الاسلامي بيروت متدرك حاكم جلد 1 "صفحه 417 رقم الحديث 1064 مكتبة المصريد بيروت سنن ابوداؤ دجلد 1 ،صفحه 407 رقم الحديث 1072 فريد بكسال لا بور)

مندرجه بالا مقامات پرمختف احادیث مبارکه میں جمعه شریف کومسلمانوں کی عید قرار دیا گیا ہے اور دوسری طرف جان دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمعه شریف کا روز ہ رکھنے کا حکم بھی فر مایا۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

(صحيح مسلم صفحه 508 'رقم الحديث 2678 دارالمعرف بيروت لبنان صحيح بخارى جلد 1 'صفحه 795 رقم الحديث 1985 و بيرك شال لا بهور سنن البوداؤ دجلد 2 'صفحه 438 رقم الحديث 2420 دارالمعرف بيروت 'سنن ترندى صفحه 208 رقم الحديث 743 دارالكتب العميه بيروت لبنان سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 448 رقم الحديث 1723 فريد بكتال لا بهور)

اب اس حدیث میں واضح طور پر جمعہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور کوئی نہ بھی رکھے تو رمضان شریف میں تو چاریا پانچ جمعے ہوتے ہیں اوران کا روزہ بھی فرض ہوتا ہے اور جمعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید بھی قرار دیا ہے۔

توبروزه عيد كدن جوايانبيس؟

اس کے معرضین کا بیاعتر اض ختم ہوگیا کہ عید ہے تو پھر روزہ کیوں؟

دوسری بات سے کہ شکر ہے خدا کا آپ نے بیتو مان لیا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔

دوسرا جواب: عیدین کے روز تو روزہ رکھنے ہے منع کیا گیا ہے جیسا کہ حدیث شریف جامع تر فدی اور سنن ابوداؤ دمیں ہے اور ردا لمخار جلد 3 صفحہ 391 پر بھی ہے جبکہ ولا دت کے دن روزہ رکھنا ثابت ہے۔

سوال: اگریہ بارہ رہے الاول عید کادن ہے تو تم عید کی نماز کیوں نہیں پڑھے؟
جواب: ہرعید کے لئے نماز ہونا ضروری نہیں جیسا کہ عرفہ اور عاشور ااور ایام تشریق
کواحادیث میں عید کہا گیا گران میں عید کی نماز نہیں اسی عید میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم
میں بھی نماز نہیں عید کی نماز صرف دوعیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں ہے۔
دوسرا جواب عید میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفی عید ہے شرعی نہیں کہ جس کی نماز ہو۔
سوال: محافل میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دن مقرر کرنا کیسا ہے؟
جواب: اس کے لئے دیکھے فقیر کی کتاب خقائق میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ
جواب: اس کے لئے دیکھے فقیر کی کتاب خقائق میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم 'صفحہ
ہوا۔ اس کے لئے دیکھے فقیر کی کتاب خقائق میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم 'صفحہ

انوارمیلادالنی طاق کی پاکسلی الله علیه وسلم کا وصال ہے تو تم بارہ کوعید سوال: بارہ رئیج الاول کوتو نبی پاک صلی الله علیه وسلم کا وصال ہے تو تم بارہ کوعید کرتے ہویہ کیساعش ہے کہ نبی پاک صلی الله علیه وسلم کا وصال اور تبہاری؟ جواب: معترضین کی خدمت میں گزارش ہے کہ جناب وصال بارہ رئیج الاول کو نبیس بلکہ دور رئیج الاول کو ہے۔ آ یے چند حوالہ جات آ پ کی نذر کرتے ہیں اگر آ پ کو نظر آ جا کیں تو۔

حواله نمبر 1: امام جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه متوفى ججرى 1 91 كلصة بين: في كريم صلى الله عليه وسلم كاوصال مبارك دور بيج الاول شريف كوموار (تنويرالحواك شرعلى موطامام ما لك صفحه 27 مكتبه عصريه بيروت لبنان)

حواله نمبر 2: معتبرترین روایات کے مطابق اس روز پیرتھا اور رہے الاول کی دوتاریخ

تھی اور گیارہ تن جمری۔

(نقوش رسول نمبر جلد 2 صفحہ 678 ثارہ نیبر 130 دیمبر 1982ء) حوالہ نمبر 3: ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں:

آ پ صلی الله علیه وسلم کی یوم وفات دور پیج الاول ہے۔

(اردودائرُ ومعارف اسلاميه جلد 19 'صفحه 67 پنجاب يو نيورځ لا بهور )

حواله نمبر 4: فآوی دارالعلوم دیوبند پاکستان میں ہے۔ تحقیق کر ہے، معلوم مول کا پیخونلہ میں بیع الاول

تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ تاریخ وفات دور بچے الاول ہے۔ ( فاوی فرید بیالمعروف فاوی دارالعلوم دیو بند ٹانی جلد 1 صفحہ 456 مطبوعہ زرویی ضلع صوالی )

حوالمنبر5: ويوبنديول كے عليم الامت اشرف على تھانوى صاحب نے لكھا ہے ك

تاریخ وصال باره رئیج نہیں بنتی۔

(بیاض اشرفی صفحہ 140 'ادارہ تالیفات اشرفید ملتان) تاریخ وصال کی مزید مفصل تحقیق کے لئے دیکھیۓ حقائق میلا دالنبی صفحہ

218-226 مرية والدجات وبالنبيل بير-

دوسراجواب: اگر مان بھی لیس کہ وصال حضور صلی الله علیہ وسلم بارہ رہے الاول کوہی

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

انوارمیلادالنی نابی کی کی کی کی اس می اور کی اس کی اس می اور کی استان کی در استان ک

منکرین بھی عجیب شے ہیں کہ محرم میں اہل تشیع کو بھرم وگنا ہگار قرار دیتے ہیں کہ تم حضرت حسین علیہ السلام کا سوگ کیوں مناتے ہواور ایک ماہ بعد ہمیں کہتے ہیں کہتم لوگ نبی پاک علیہ السلام کا سوگ منا وُ ایک ماہ بعد شریعت تبدیل۔

ڈیرہ اساعیل خان اور ربورہ میں جلوس جائز باقی دنیامیں ناجائز واہ کیابات ہے۔ یہ جو جاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

اوراگر جناب کا بارہ رہجے الاول کو ماتم کرنے کا ارادہ ہے تو ہم آپ کومشورہ دیں گے کہ جناب پیکا م اندر چارد بواری میں رکھنا تا کہ شیعہ کومنہ دکھانے کے قابل رہ جاؤاور ان کو تقویت نہ ملے۔

کین به یا در کھنا که آمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم پر پریشان ہونا'رونا' پیٹنا' چیخن' چلانا' واویلا کرنا'اظہارافسوس کرنا' بیمسلمان کا کامنہیں بلکہ شیطان کا طریقہ ہے۔

# سوائے اہلیس کے جہاں میں بھی تو خوشیاں منارے ہیں:

حضرت مجابدتا بعی فرماتے ہیں کہ

شيطان چاردفعه بهت زياده دهاڙي مار مار کررويا

(1) جباك عنتى قرارديا كيا (2) جباك زمين پراتارا كيا (3) جب سورة

فاتحه نازل ہوئی (4) جب جان کا ئنات صلی الله علیہ وسلم کی ولا دت ہوئی۔

(روض الانف جلد 1 صفحه 351 نفياء القرآن پبلی کیشنز لا ہور ٔ تغییر قرطبی جلد 1 صفحه 78 ، دارالکتب العلمیه بیروت لبنان طبیة الا ولیاء ٔ جلد 3 سفحه 320 رقم الحدیث 4209 مکتبه توفیقیه لا ہور ٔ تغییر عزیزی جلد 1 صفحه 148 نوریه رضویه پبلی کیشنز لا ہور ُغذیة الطالبین صفحه 241 ، پروگیسو پکس لا ہور)

اس کتے جوسیا اور حلالی امتی ہواہے جائے کہ آ مدمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پراس

طرح خوشی کا ظہار کرے کہ زمانے کو بھی پتہ چل جائے کہ شیطان کا نہیں محبوب رحمان کا

غلام ہے۔

(1) باره ربيع النوراور ظهورنور:

اور جناب معترض! آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ بارہ رہیج الاول شریف کو حضور شہنشا و حسینانِ عالم صلی اللہ علیہ و کل دت باسعادت ہے نہ کہ وصال با کمال چند حوالہ جات ملاحظ فرمائیں۔

حضرت سيدناامام باقررضي الله عنه فرمات بيس كه

نی کریم صلی الله علیه وسلم کی ولادت باره رئیج الاول کو ہوئی اور ہاتھیوں کالشکر لے کرابر ہدنصف محرم کو مکہ شریف پہنچا الہذار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ابر ہد

ك شكرلانے كے درميان 55رائوں كا فاصله بـ

(طبقات ابن سعد جلد 1 صغيه 100 باب ذكر مولدرسول الله مطبوعه بيروت)

حواله نمبر 2 بمشهور محدث ابن حبان لکھتے ہیں۔

باره ربيع الاول بروز پيركورسول الدُّصلى اللّه عليه وسلم كى ولا دت موتى -(الثقات جلد 2 صفحه 1 مطبوع مجلس دائرة المعارف انعما بيديدرآ باددكن مند)

حواله نمبر 3: حافظ ابن رجب حنبلي لكهت بين:

علماء کے نز دیکے مشہور ومعروف تاریخ ولادت بارہ رئیج الاول شریف ہے۔

(لطائف المعارف صفحه 132 وارالحديث قابره مصر)

حوالہ نمبر 4: رسول مقبول حضرت محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں دوشنبہ کے دن بارہ رہیج الاول کو ہوئی ۔

پەردەن دىرىپ بىرىسەدى ؛ (اردودائر ەمعارف اسلامىيە بنام بىرت خىرالا نام صفحە 66 ' پنجاب يونيور كىلا ہور )

حواله نمبر 5: برصغير كے عظيم كار ناسور اديب تجربه كار ماہر تعليم بروفيسر عربي

تورنمنٹ کالج علامہ نور بخش تو کلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ 深言是感 光佛光佛光明 حضور اقدس صلی الله علیه وسلم باره رئیج الاول کو پیر کے دن فجر کے وقت کہ ابھی بعض ستارے آسان پرنظر آرہے تھے بیدا ہوئے۔ (سيرت رسول عربي صفحه 53 ، مكتبه حنفية شخ بخش رو ژلامور) حواله نمبر 6: پروفیسرمفتی منیب الرحمٰن صاحب چیئر مین رویت ہلال کمیٹی لکھتے ہیں جههورعلاءامت كےنز ديك ختم المرسلين محد مصطفى صلى الله عليه وسلم كى ولا دت بإسعادت پیر بارہ رہیج الول عام الفیل میں ہوئی اسی برقرون اولیٰ سے امت کا تعامل رہا ہے اور اسی پرتقریبا اجماع ہے۔ (تفهيم المائل جلد 1 صفحه 358 'ضياء القرآن پلکييشنز لا ہور) حواله نمبر 7: مولوي اختشام الحق تفانوي ديوبندي لكصة بين: آ پ عبد المطلب کے گھر انے میں رہے الاول کی بارہ تاریخ کو سے صادق کے وقت تشريف لائے۔ (بيانات جعيص فحد 236 مكتبه اختشاميد جيك لائن كراجي 2004ء) حواله نمبر 8: مولوي ظفر عالم ندوي اور ناصر على لكهة بين: مشہوربارہ رئیج الاول ہے۔علامہ سیدسلیمان ندوی جومشہور مؤرخ اسلام ہیں کی یمی تحقیق ہے علامہ بلی نے سیرت النبی میں ایک تحقیق کے حوالے ہے 9 رہے الاول لکھا بالبذاجومشهور بيعنى باره ربيع الاول اسى پراعتبار كياجائے گا۔ ( نآوی ندوة العماء جلد 1 صغه 158 ، مجلس نشریات اسلام کراچی ) حواله نمبر 9: ابوالحس علی ندوی دیوبندی کی بمشیره امه الله میم کلصتی ہیں : واقعدا صحاب فیل کے بعدر بھے الاول کی بارہ تاریخ کے دن مج صادق کے وقت بی لی آمند کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ (مارے حضور صفحہ 22 مكتبة الحبن اردوباز ارلامور) اس کے علاوہ تاریخ ولادت پر 90 حوالہ جات یو صفے کے لئے دیکھتے۔ ( حقاكن ميلا والني صلى الله عليه وسلم صفحه 213-196 أكبر بك سيرز لا مور )

# ick https:// Batlaunnabi.blogspot.com/ انوارمیلادالبی تالی مخرت نے تاریخ ولادت آٹھ ریجے الاول کھی ہے تو تم

کیے کہتے ہوکہ بارہ ہے؟ کیے کہتے ہوکہ بارہ ہے؟

جواب: بیاعتراض سراسرتعصب و جہالت اور کذب پر بہنی ہے۔ حقیقت تو بیہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت نے پہلے تاریخ ولا دت کے بارے میں جومختلف اقوال ملتے ہیں وہ فقل فرماتے ہیں۔

اور پھران میں سے دواور بارہ کو معترقر اردیا اوران پردلائل لکھے پھر 8 رہے الاول کو ایک وجہ سے اور بارہ کو گئی وجو ہات سے رائج قرار دیا۔ 8 رہے الاول کو حساب کے اعتبار سے ترجیح دی اور 12 رہے الاول کو قول جمہور ہونے اور اس پرامت کا تعامل ہونے اور مشہور ہونے کے اعتبار سے رائج قرار دیا۔ تفصیل کے لئے دیکھئے۔ مشہور ہونے کا عتبار سے رائج قرار دیا۔ کا مطافا وَ مُر یشن لا ہور)

(فاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 414۔ 414 رضافا وَ مُر یشن لا ہور)

ر مادی و بیبد کا حدید ۱۹۲۱ مطالعه کرنے سے معترضین پر بیہ بات واضح ہو خائے گی کہ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بارہ رہے الاول کو ہی قول معترقر اردیا ہے۔ دوسرا جواب: فرض کرو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 8 رہیج الاول شریف کو ہی تاریخ ولا دت قرار دیا ہے تو کیا اس سے محفل میلا دنا جائز ہوگئ؟ اور اس کا بدعت ہونا

تاریخ ولا دت فرار دیا ہے تو کیا اس سے حفل میلا دنا جائز ہوئی؟ اور اس کا بدعت ہونا ثابت ہوگیا کیا؟

جہال منکرین کو 8 رہیج الاول نظر آئی ہے وہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے میلا و شریف پر دلائل بھی دیئے ہیں۔ آپ نے محفل میلا دکونا جائز نہیں کہا۔

معترضین کوہم گزارش کریں گے کہ آپ لوگوں کو بارہ سے 8 ثابت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا 'یوں کہ غلا مان رسول پھر 8 ربیج الاول شریف بالخصوص محفل میلا دسجا لیں گے تو آپ کے گلے کا پھندہ تو وہیں کا وہیں رہ گیا نا! آپ نے حیلہ ڈھونڈ اتھا محفل میلا دکونا جائز ثابت کرنے کے لئے۔

ليكن تم لوگ تاريخ ولا دت 8 يا 9 يا جو بھي ثابت كرواوراس كى جتني مرضى تفصيل ككھو

تمام کا جواب صرف ایک جملہ ہے کہ تمہار سے نزویک جوتاریخ ٹابت ہے تم اس تاریخ کو میلا دی محفل سے الو۔ میلا دی محفل سے الو۔

ہمارا سوال: اگر تاریخ ولادت 8ربیج الاول شریف ہوتو کیا اس سے محفل میلاد بدعت ہوجائے گی؟

ا گرنبیس تو پھر تاریخ کی بحث واعتر اض کا فائدہ؟

امید ہے کہ تاریخ ولادت اور تاریخ وصال کے بارے شکوک وشبہات ختم ہو گئے ہول کے بارے شکوک وشبہات ختم ہو گئے ہول کے لیکن قار تین کی مزید تملی کے لئے قاضی طاہر ہاشی دیو بندی کا فیصلہ کن حوالہ پیش کرتے ہیں جو انہوں نے تقریباً 20 صفحات کے بحث و مباحثہ کے بعد اخذ کیا لکھتے ہیں۔

لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات اُقویٰ ارجے اوراضح قول کے مطابق کیم رہے الاول ہجری 11 ہے۔

(ما منامه نقيب ختم المنوت ملتان فروري 2013 وصفحه 19)

سوال: ہم لوگ میصرف رہیج الاول میں ہی کیوں مناتے ہو کیاباتی ساراسال تہہیں خوثی اور محبت نہیں ہوتی ؟

جواب: الله کے فضل واحسان ہے ہمیں ہرسانس کے ساتھ آ مد مصطفی صلی الله علیہ وسلم کی خوثی ہوتی ہے لیکن ماہ رہنے الاول شریف اس اظہار کے لئے زیادہ مناسب ہے جیسے دور قر آن ختم قر آن شریف کے لئے ماہ رمضان المبارک کیونکہ قر آن اس مہینہ میں انزا۔

شَهُوُ رَمَضَانَ الَّذِی ٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُوْانُ ترجمہ: ماہ رمضان وہ بابر کت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ (پارہ نبر 2 سورۃ البقرۂ آیت 185) اوریہاں چونکہ جان کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم بارہ رہجے الاول شریف کوتشریف

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

انوارمیلادالنی الله کالله علیه و کلی الله علیه و کاریم صلی الله علیه و کلی جرور وزه رکھتے تھے۔ لا عاورای لیے آقا کریم صلی الله علیه و کلی جروی کوروزه رکھتے تھے۔

اورای ہے ا کا بریا کا ملد صیدہ ہم بریرورورور اور کے ہے۔ یخصیص مناسبت کی وجہ سے ہے اس پر اعتراض یالعن طعن کرنا بھی ایک جہالت

محافل میلا دتو الحمد الله پوراسال موتی بین بدر نظ الاول شریف اور با الحضوص باره کی شخصیص شرعی نبیس که ہم اس کو واجب سمجھتے بین اور نه ہی بیکس مسلمان کے دل میں بید

بات ہےاور نہ کسی عالم دین نے تحریر کیا کہ رہی الاول شریف کے علاوہ میلا د کی خوتی نہیں منائی جاسکتی کوئی جاہل سے جاہل بھی ایساخیال نہیں رکھتا۔

کین معرضین کتنے اجہل ہیں کہ اپنی طرف سے بیجھوٹ ہاری طرف منسوب کرتے ہیں صرف اس لئے کہ کسی حلے بہانے سے مفل میلا دکوروکا جاسکے لیکن ہی بھی مہیں ہوسکتا کیونکہ خدا کا وعدہ ہے۔ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور بلند كيا ہم نے آپ كے لئے آپ كاذكر۔

(پاره نمبر 30 سورة النشر ال آيت نمبر 4)

حضور صلی الله علیه وسلم کے ذکر کوخدانے اپنا ذکر فرمایا ہے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جس کے ذکر کوخدا بلند کرے کوئی انسان اس کومٹا سکے ؟ محفل میلا دشریف ذکر مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کی محفل ہے اور یہ ہوتی رہے گی اور منکر جلتے رہیں گے۔انشاء الله تاجدار بریلی فرماتے ہیں:

رہے گا یونہی ان کا چرچا رہے گا یر خاک ہو جائیں جل جانے والے

مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے وٹمن تیرے پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا مجھی چرچا تیرا سوال: کیا نی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلا دیس تشریف لاتے ہیں؟ انوارميلادالني ملك الشريف الترفيلية والم محفل ميلاديس الشريف لات الترفيل التر

جواب: جی ہاں! حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلا دہیں تشریف لاتے ہیں گئن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر محفل ہیں تشریف لا ناضر وری نہیں اور نہ یہ ہمارانظریہ ہے بہاں جس پر چاہیں نظر کرم فر مائیں 'چاہیں تو کسی غلام کے گھر قدم رنجہ فر ماہوں 'چاہیں تو کسی محفل میں تشریف لائیں 'بقول شاعر

ر ک ک میں مریف ہیں بر دل بار رسی میں ہور میں منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جہ چاہیں اس کو نواز دیں یہ در حبیب کی بات ہے کئی علمار بانیتن واولیاء کاملین نے جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کومحافل ومجالس خیر میں تشریف لاتے دیکھا ہے اس بات کو سیھنے کے لئے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیھنا پڑے گا۔

## حيات النبي اور عقيده المسنّت:

حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی الله علیہ وسلم اپنی قبرانور میں زندہ جلوہ فرماہیں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کی قبرانور کی زندگی دینوی وظاہری حیات طیبہ ہے بھی افضل واعلیٰ ہے۔ آ قاکر یم صلی الله علیہ وسلم جب چاہیں جہاں چاہیں جس وقت چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ وعدہ خداوندی کو پوراکرنے کے لئے صرف ایک آن کے لئے روح مقد سہ قبض کی گئی اور پھراسے واپس جسداقد س میں لوٹا دیا گیا' اب آپ صلی الله علیہ وسلم قبر انور میں بحیات حقیقی زندہ جلوہ فرماہیں اور اذان واقامت کے ساتھ نماز ادافر ماتے ہیں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کی حیات برزخی شہدا کی حیات سے بھی افضل ہے' اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں۔

تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چیثم عالم سے چھپ جائے والے

حیات النبی صلی الله علیه وسلم پر تفصیلی اور مدلل مقاله ہم انشاء الله اپنی آنے والی کتاب میں کھیں گے۔ یہاں قارئین کی خدمت میں چندا سے واقعات پیش کرتے ہیں

جواس بات کی تائیر کرتے ہیں کہ لجپال آقاصلی اللہ علیہ وسلم محافل میلا دومجالس خیر میں تشریف لاتے ہیں۔

# تیری اک نگاه کی بات ہے:

عبدالمجيد صديقي ديوبندي ايدووكيك لكصة بين:

ججری 1341 کے میلا دشریف کا حال: بیسال ذکرمیلا دشریف اورشاہ ابوالخیر قدس سرہ کی حیات طبیبہ کا آخری سال تھا:

ادب سے یہاں بیٹھواب سر جھکا کے فضائل سنو دل سے خیرالوریٰ کے

یہ محفل ہے میلاد کی تم یہاں سے خدا کی رضا لے کے جاؤ کما کے محبت کا جذبہ کرو دل سے پیدا رہے چٹم تر ذکر میں مصطفیٰ کے

سنو نام نامی کرو نذر تخف مزے خوب لے لے کے صل علی کے

یہ آ داب اس محفل پاک کے ہیں سنودل سے ففلت کے پردے ہٹا کے نماز عشاء کے بعد قریب سوانو کے حضرت شاہ ابوالخیر قدس سرہ تخت پر جومزارات

شریف کے قریب بچھایا گیا ہے' رونق افروز ہوئے' دوزانو با کمال ادب وخشوع دو چار منٹ آئکھیں بندکر کے بیٹھے رہے۔

خانقاه لوگوں سے بھرگئ تھی۔ آپ نے بسم اللّٰد درود کبریت احمر پڑھی۔ آپ جسماً و روحاً وقلباً وخیالاً بارگاہ نبوی علی صاحباالصلوٰ ۃ والسلام کی طرف متوجہ نھے اہل نسبت پر منکشف تھا کہ آپ حضوراقد س صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہدیہ درودوسلام پیش کررہے ہیں اور جن کی چشم ماطن وانتھیں ان کی زبانوں پر بار بارسجان آپ ما تھا' آپ

کررہے ہیں اور جن کی چٹم باطن وانتھیں' ان کی زبانوں پر بار بارسحان آرہا تھا' آپ کے خلیفہ مولوی عبدالعزیز بنگالی اس دوران بے اختیار اپنی جگہ کھڑے ہو کرنہایت بلند

آ وازے بہصد جذب و در د دونوں ہاتھ آپ کی جانب اٹھا کر کہتے ہیں: دیکھو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضرت کے پاس تشریف لائے ہیں۔ یہ

ریہ دونوں ہاتھوں ہے اپنے بدن کور با کررونے لگتے ہیں۔ دوسرے اہل نسبت

#### Click https://adaunnabi.blogspot.com/

深言其志 我我我我我们

عالم كيف وسرشاري مين آپ كي طرف برصح بين-

آپ خاموش ہیں اور دونوں آئکھوں ہے آنسو جاری ہوجاتے ہیں۔ آپ کے مخلص قديم بابووز برخان مجدى محراب ميں كھڑے ہوئے بيشعر يڑھتے ہيں۔ جبور فَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ كابيان بوتاب ایے موقع یہ ہمیں ہوش کہاں ہوتا ہے (زيارت ني بحالت بيداري حصد دوم صفحه 72-71 فيروز سنز لا بور مقامات فيرصفحه 377 مطبوعه دبلی ازشاه ابوالحن زیدفاردتی)

> كدى آو عريبال دے محلے مارسول الله صلى الله عليه وسلم: عبدالمجيد صديقي ديوبندي لكھتے ہيں۔

ایک روز بحدازنما زمغرب حضور پیروم شد (مجتهدز مان مجد دووران حضرت مولانا سيدعبدالقا درتمش القاري المعروف سيدشاه مرشدعلي القادري الحسني والحسيني البغد ادي كا شار بنگال کے عظیم ترین بزرگوں میں ہوتا ہے) کی خانقاہ شریف میں محفل میلا دمنعقد ہوئی جس میں بیرسٹر یوسف علی نے بھی شرکت کی۔

فرماتے ہیں کہ جب میلا دخوانوں نے پڑھنا شروع کیا تو یکا کیکیاد کھتا ہوں کہ ایک لق و دق میدان ہے جہال بیٹا ہول نہ مجد نظر آتی ہے اور نہ اہل محفل نظر آتے ہیں۔ صرف میلا دیڑھنے والوں کی آ واز میرے کانوں میں آ رہی ہے اور وہ بھی بدلی ہوئی یعنی ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے جاریا پنج سال کے بیچے کچھ پڑھ رہے ہیں۔اس کے بعدد يكصا كهايك مرضع تخت يرحضورا قدس صلى الله عليه وسلم تشريف ركھتے ہيں اور آپ صلى الله عليه وسلم كے ساتھ حضرت غوث اعظم شيخ عبدالقادر جيلانی بھی ہیں۔ ديکھتے ديکھتے وہ تخت آنخضرت صلی الله علیه وسلم کولے کراس قدر بلندی پر پہنچ گیا کہان ستاروں ہے جن کی روشنی لا کھوں برس میں زمین تک پہنچتی ہے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ان ہے بھی آ گے نکل گیا' برابرای طرح اوپر کی طرف چڑھتا گیا یہاں تک کہ

## ck https://eataunnabi.blogspot.com/

انوارمیلادالنی طابق کی کی کی کابیان نہیں ہوسکتا 'تخت شوابت وسیاروں کے سلسلے سے بھی اس قدر بلند ہوگیا کہ جس کا بیان نہیں ہوسکتا 'تخت جس قدر بلند ہوتا جاتا تھا 'میری نظر بھی اس قدر تیز ہوتی جاتی تھی اس لئے میں ان بزرگ ہستیوں کو اس طرح و کھر ہاتھا جس طرح پہلے دنیا کے میدان سے بہت قریب سے دیکھاتھا۔

یہ خواب کی طرح نہ تھا۔ بیرسٹر صاحب اس سے قبل معراج شریف کو صرف روحانی سمجھتے تھے لیکن اب ان کو یقین ہوگیا تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی نہیں بلکہ جسمانی معراج شریف حاصل ہوئی تھی۔ بیرسٹر صاحب حضور پیرومرشد کے جلیل القدر مرید تھے۔

(زيارت ني بحالت بيداري حصدوم صفحه 43 فيروزسنز لا مور)

معلوم ہوا کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف میہ کم محفل میلا دشریف میں

تشریف لائے بلکہ نیرسٹرصاحب کاعقیدہ عمراج بھی درست فر ماگئے۔

عبدالمجیرصد بقی دیو بندی صاحب نے بیرواقعدا پی دوسری کتاب میں بھی نقل کیا ہے ٔملاحظہ ہو۔

(سيرت النبي بعداز وصال نبي جلد 4 'صفحه 264 فيروز سنز لا مور)

ایه خواجه شریف دا گھراس:

عبدالمجيد صديقي ديوبندي لكصة بين:

عیدمیلا دالنبی صلی الله علیه وسلم کے سلسلہ میں جناب خواجہ محمد شریف ایڈووکیٹ جزل ہائی کورٹ لا ہور کے گھر پرتقریب تھی۔ دوسرے دن گھر آیا تو دیکھا کہ باباجی ابوانیس صوفی محمد برکت علی لدھیانوی کے ایک عقیدت مندمیاں علاؤالدین اور ایک

ابوا یں سوی مربر سے کی مرسیا وی ہے، بیک سیدے سد جات دوسرے مرید جو پکی صفحی لا ہور میں ایک شادی گھرکے ما لک تھے۔

باہرلان میں نماز ادا کررہے تھے ٔ دونوں نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے سلام عرض کیا 'میاں علا وَالدین صاحب کہنے لگے کہ خواجہ صاحب ہم آپ سے ملا قات نہیں

# Ck https:// Bataunnabi.blogspot.com/

کرنا چاہتے تھے دراصل رات مجھاس مقام پر نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کرنا چاہتے تھے دراصل رات مجھاس مقام پر نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اس لئے میں تو یہاں نوافل کی ادائیگی کے لئے آیا تھا'خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صوفی برکت علی صاحب کے ساتھ تعلق اور محافل ذکر کے انعقاد کی بدولت بی عظیم معاملہ پیش آیا ورنہ مجھ جیسے خطاکار انسان کا گھر اور کہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انوار۔

میاں علاؤالدین نے مجھے بتایا کہ خواجہ صاحب! رات کو ہم محفل ذکر کے بعد جب آپ کے گھرے چلے گئے تو نماز تہجد کے وقت مجھے سرورکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بابرکت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

علاؤالدین! تنیوں پیۃاے کہدا گھراے؟ میں نے کوئی جواب عرض نہیں کیااس پر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

ایہ خواجہ شریف دا گھرائے لان ٹی جس مقام پر مجھے زیارت ہوئی ای مقام پر آ آکرنوافل اداکررہا ہوں کھر میں نے یہ بات گھر والوں کو بتائی تو میری بیوی اور والدہ محترمہ نے بھی اس مقام پرنوافل ادا کے۔

(سيرت النبي بعداز وصال نبي جلد 6 صفحه 27 ° فيروز سنز لا مورا مون ڈ انجسٹ كل مور كاخصوصى اشاعت نمبر 5 صفحه 84 )

اس حکایت ہے بھی بیہ بات معلوم ہوئی کہ جس گھر میں محفل ذکر دمیلا دہوئی کجپال آتا قاصلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پرتشریف لائے اور پسندیدگی کا اظہار فرمایا:

## صاحب ميلا د كى كرم نوازى:

ایک مرتبہ حضرت سیددیدارعلی شاہ رحمۃ الله علیه میلاد پڑھ رہے تھے اوراس محفل میں حاجی امداد الله مہاجر کلی صاحب (پیرومرشد علاء دیوبند) بھی بیٹھے تھے۔ حاجی صاحب سنتے سنتے کھڑے ہوگئے اور سب پرایک کیفیت طاری ہوگئی۔ تھوڑی دیر بعد سامعین نے یو چھاحضرت! آپ میلاد شریف سنتے سنتے کھڑے کیوں ہوگئے جبکہ قیام کا

#### ick https://adaunnabi.blogspot.com/

الکی انوارمیلادالنی نافیل کی کی کی الکی الکی خالی کی کی کی الکی انوارمیلادالنی نافیل کی کی کی کی کی کی کا کی خ ذکر بھی نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا گران آئھوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے ذوق وشوق اور محبت رسول نے فوراً کھڑے ہوکر درودوسلام پڑھنے پرمجبور کردیا۔ (ماہنامہ رضوان ایریل 1952ء)

لوجناب! اب تو بیمسئلہ داضح ہوگیا ہوگا کہ جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں چاہیں تشریف لے آتے ہیں کیونکہ ہمیں امید ہے معترضین کو جاجی صاحب کی نگاہ پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ اگر جاجی صاحب کی قابلیت و کاملیت پر اعتراض کریں گے توان کے مریدین کتنے قابل ہوں گے۔ یہ خود بخو دواضح ہوجائے گا۔

اورمیلاد پڑھنے والے بھی دیوبندیوں کے نزدیک بڑے عالم ہیں کیونکہ نورالحن کا ندھلوی نے شاہ صاحب کی ڈبان سے گنگوہی کی تعریف بذعم خود ثابت کرنی تھی تو جوان کی تعریف کرے صلی الشعلیہ وسلم کی تعریف کھے وہ جابل اور نہ جانے کیا کیا۔ جیسا کہ ابن؟؟ کو کہا جاتا ہے۔ کاش کہ ان کو پہتہ ہوتا تو وہ ان میں سے کسی کی تعریف کرتے۔ پیشن گوئی کر جائے تو آج ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے جیسے بھی ہوتے وابل غور بات ہے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ بھو پالی فر بات جا کہا جو یوم عاشوراء والی حدیث سے استدلال کرے وہ جابل اور کا ندھلوی صاحب نے کہا جو یوم عاشوراء والی حدیث سے استدلال کرے وہ جابل اور کا ندھلوی صاحب نے کہا جو ہوم ارے مولویوں کی تعریف کرے وہ عالم نیان حضرات کا معیار علم ہے۔

## تاجدار بغداد كى محفل مين تشريف:

ایک دن تا جدار بغداد غوث الثقلین حضرت سیدناغوث اعظم شخ عبدالقادر جیلانی الحسنی داختی رحمة الله علیه وعظ فر مار ہے تھے اور شخ علی بن ہیتی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے سے کہان کو نیندآ گئی۔ حضرت غوث اعظم رحمة الله علیه نے اہل مجلس سے کہا خاموش رہو اور آپ منبر سے نیچ تشریف لے آئے اور شخ علی بن ہیتی رحمة الله علیه کے سامنے باادب کھڑے وران کی طرف دیکھتے۔

lick https://pataunnabi.blogspot.com/

جب شخ علی بن بیتی رحمة الله علیه خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت غوث اعظم نے ان سے فر مایا کہ آپ نے خواب میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی زیارت کی ہے؟

مشخ علی علیہ رحمت نے عرض کی: جی ہاں

عوث اعظم رحمة الله علیہ نے فر مایا: میں اس لئے باادب کھڑ اتھا۔

جان کا مُنات صلی الله علیہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فر مائی ؟

مشخ علی مد مدت و مدائد مالیہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فر مائی ؟

شخ علی بن هیتی رحمة الله علیه نے عرض کی: آپ کی خدمت میں حاضری کی۔ بعد میں لوگوں نے شخ علی بن هیتی رحمة الله علیہ سے پوچھا کہ غوث پاک رحمة الله

علیہ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ ای لئے میں باادب کھڑا تھا۔ شخ علی نے فرمایا کہ جس وقت میں خواب میں دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہور ہاتھا تو غوث پاک رحمۃ الله علیہ

جا گتے ہوئے زیارت حضور کررہے تھای لئے باادب کھڑے تھے۔

( مُزينة الخاطر الفاتر از ملاعلى قارى صفحه 93-92 قارى كتب خاندلا مورز بدة لآ ثار ازشَّخ عبد الحق

محدث د بلوى صفحه 69 مكتبه نبويدلا مور)

شيخ عبدالحق محدث وبلوى رحمة الشعليه لكصة بين\_

مشائخ ومؤرخین اس کی وضاحت کی ہے کہ شیخ ابوسعید قیلوی بیان کرتے ہیں کہ چندانبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بار جناب غوث یا ک رحمۃ اللہ علیہ

كم محفل مين تشريف فرمااورجلوه نماد مكيم چكاموں\_

(زبدة آلاثار 68 كتبه نبويدلا مورًا خبار الاخبار صفحه 36 دار الاشاعت كراچي)

قرجس طرح سے ستاروں میں چکے:

صرف بية بي نبيس بلكه نبي كريم صلّى الله عليه وسلم بعض دفعه اسبِّخ خلفاءا كرام كوساته

كرجلوه فرما بوتے ہيں۔

چنانچہ محربن یکی تازنی رحمة الله عليہ لکھتے ہيں کہ شخ بقامی رحمة الله عليه بيان كرتے ہيں كه ميں ايك دفعه حضرت شخ عبدالقادر

#### ick https://ataunnabi.blogspot.com/

اور پھر نیچاتر آئے پھر دوبارہ تخت پر چڑھتے ہوئے دوسری سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ میں نے اس وقت پہلی سیڑھی کو دیکھا کہ وہ نہایت وسیع ہوگئی اوراس پر نہایت عمدہ فرش بچھ گیا۔ جناب سرور کا نئات صلی الله علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق 'حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا مولاعلی رونق افروز ہو گئے۔ (قلائد الجواہر فی مناقب شیخ عبدالقادر صفحہ 219 'شیر برادرز لاہور)

معلوم ہوا کہ حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم محافل میں تشریف لاتے ہیں ہو سکتا ہے معترضین کہیں کہ ہم ان واقعات کونہیں مانتے' اس لیے ہم ایک دوحوالہ جات

معترضین کے بھی نقل کیے دیے ہیں۔

مولوی اشرف علی تھا نوی لکھتے ہیں کہ

ایک دن اعلیٰ حضرت (یعنی حاجی امداد الله مهاجر علی) نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوج آپ کے مہمانوں کا کھانا بنارہی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بھاوج سے فرمایا: اٹھ تو اس قابل نہیں کہ امداد الله کے مہمانوں کا کھانا یک نے اس کے مہمانوں کا کھانا میں خود یکاؤں گا۔

یکائے اس کے مہمان علماء ہیں اس کے مہمانوں کا کھانا میں خود یکاؤں گا۔

(امدادالمشاق صفحه 21 كتبدر حمانيدلا مور)

حاجی امداد الله مهاجر کلی کے مہمانوں کا کھانا بنانے اگر نبی پاک صلی الله علیه وسلم تشریف لا سکتے ؟ تشریف لا سکتے ؟

تشریف لاسکتے ہیں واپنے ذکر پاک کی مقل میں کیوں ہیں کشریف لاسکتے ؟

دیو بندی حضرات بڑے دھڑ لے سے بیان کرتے اور لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم دارالعلوم دیو بند میں تشریف لائے اور موجودہ بارہ دری کا نشان لگایا۔ اس
کے حوالے کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے بلکہ بعض کتابوں میں اس کی تصویر بھی شائع
کی گئی ہے تو ذراسو چو! جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیو بند میں نشان لگانے آ سکتے ہیں

Tlick https://pataunnabi.blogspot.com/

بلكه اردوكيضة آسكتة بين تواسي غلامون كالمحفل مين بھى تشريف لاسكتے بيں۔

مفسرین کی گواہی:

علامه سير محمود آلوى حنى بغدادى رحمة الله عليه سورة الاحزاب كى آيت نبر 40 ك ما تحت لكھتے ہيں۔

بے شک نبی پاکسلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اقدس اور روح کے ساتھ زندہ ہیں اور بیش کے شک آپ تصرف فرماتے ہیں زمین کے مختلف شہروں کی اور ملکوت میں اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی یہی شان ہے کہ وہ زئرہ ہیں ان کی روحیں قبض کرنے کے بعد لوٹا دی گئی اور اپنی قبروں سے نکلنے کا اذن انہیں دیا گیا ہے اور وہ تصرف فرماتے ہیں جہاں جا ہے ہیں ملکوت علوی میں بھی اور سفلی میں بھی۔

(تغيرروح المعانى جلد 21 صفحه 293 - مكتبدرشد بيكوئد)

## جان كائنات ميدان كربلامين:

حضرت ام سلمدرضی الله عنه فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی زیارت کی تو میں نے ویکھا کہ گردوغبار کو جان کا نئات صلی الله علیه وسلم کے چہرہ اقد س اورداڑھی مبارک پر پڑھنے کا شرف حاصل ہے تو میں نے عرض کیا: مسالك یارسول الله ؟ یارسول الله علیه وسلم یہ کیا کیفیت ہے؟

توآپ سلى الله عليه وسلم في فرمايا: شهدت قتل الحسنين انفًا "يشهادت كاهسين من ها"-

(جامع ترندى صغير 856رقم الحديث 3778 دار الكتب العلميه بيروت لبنان)

مندرجہ بالا تفصیل یعنی عقیدہ المسنّت متند واقعات مفسرین کے اقوال اور حدیث شریف ہے ہماراموقف واضح ہوگیا کہ جان کا نئات صلی اللّه علیہ وسلم اپنی قبرانور میں حیات حقیقی کے ساتھ زندہ جلوہ فرما ہیں۔کا نئات میں جہاں جا ہے ہیں تشریف لے

#### ick https://ataunnabi.blogspot.com/



جاتے ہیں۔

الله تعالی نے آپ سلی الله علیہ وسلم کو بیطافت عطافر مارکھی ہے اور اس احکم الحاکمین کی بیرعطاکی ہوئی طاقت وقد رت ہے آپ سلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ علاموں کی محافل میں بھی تشریف لے آتے ہیں مگر ہاں یہ یا در ہے کہ یہ کوئی قاعدہ کلیے ہیں بس جس پر کرم ہو جائے۔

سوال: قیام میلادمتحب بے یابدعت؟

جواب: قیام میلاد شریف بھی ذکر ولادت کے وقت یا بوقت ولادت طیبہ احرّ اماً کھڑ ہے ہونا کوعلاء کرام نے مستحن ومستحب قرار دیا ہے اوراس پردلائل بھی بیان فرمائے ہیں چندا کی نذرقار مین ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَتُعَزِّرُوهُ وَ تَوَقِّرُوهُ

يعنی نبی ا کرم صلی الله عليه وسلم کی تعظیم وتو قیر کرو\_

(پاره نمبر 26 سورة الفتي آيت 9)

ارشادرب محرصلی الله علیه وسلم ہے۔

وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَآئِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبُ

اور جواللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو بیدلوں کی پر ہیز گاری سے

(پاره نبر 17 مورة انبياء آيت 32)

اور قیام میلا دبھی ذکر میلا دمصطفی صلی الله علیه وسلم کی تعظیم اور وقت ولا دت مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کی تعظیم کے لئے کہاجا تا ہے۔

مفسرالقرآن علامه اساعیل حقی متونی جری 1147 لکھتے ہیں کہ

امام تقی الدین مجلی رحمة الله علیه کے ہاں محفل میلا دشریف ہوئی اور اس وقت کے

كثيرعلاءاس محفل مين موجود تھے۔

#### Click https://Bataunnabi.blogspot.com/

انوارمیلا دالنی تالی کی کی کی الله الله علی الله الله علی الله علیه کور می الله الله علیه کور می الله کوفل بھی کور می ہوگئے اور ان کوایک عظیم انس و کیفیت حاصل ہوگی ۔ علامہ حقی فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کی (یعنی امام بھی) اقتدائی کافی ہے (اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں قیام کے لئے)

(روح البيان جلد 9 صفحه 56 'دار الكتب العلميه بيروت لبنان جوابر البحار جلد 2 'صفحه 309 ' دار الكتب العلميه بيروت لبنان )

علامہ عبدالرحمٰن بن عبدالسلام الشافعی الصفوری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ہجری 900 کھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کے وقت قیام کرنا اس میں کسی کوا نکار نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ نیا اور اچھا کام ہے ایک جماعت کا فتو کی ہے کہ ذکر ولا دت کے وقت قیام کرنامتحب اور ایک جماعت قائل ہے کہ جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتو درود پڑھنا واجب ہے اور یہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہے اور تعظیم ہرمسلمان پر واجب ہے اور اس میں شک نہیں کہ ولا دت کے وقت آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قیام کرنا تعظیم اور اکرام سے تعلق رکھتا ہے۔

علامہ صفوری لکھتے ہیں جتم ہے اس رب العلمین کی جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کورحمة اللحمین بنا کر بھیجا ہے اگر میں سر کے بل کھڑ اہوسکتا تو کھڑ اہو جاتا اور اس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قرب حاصل کرتا۔

( زنهة الجالس جلد 2 صفحه 215 متاز اكيدي لا مور )

علامه سيد زين العابدين جعفر بن حسن بن عبدالكريم الحسيني الشهر وزى المعروف علامه برزيخي رحمة الله عليه متوفى ججرى 1177 لكھتے ہيں كه

وقداستحسن القيام عند ذكر مولده الشريف

اور تحقیق متحن قرار دیا ہے قیام میلا دشریف کو صاحب روایت اور اہل مشاہدہ آئمہ کرام نے الہذاال شخص کے لئے خوشخری ہے جس کا مقصد اور مرکز نگاہ نبی محترم صلی

#### ick https://ataunnabi.blogspot.com/



پیدو سم کی میں سرمانے۔ راعت الحدہ فی میار النبی الانہ م

(عقد الجو برنى مولد النبى الاز برصفحه 26-25 جامعه اسلاميه لا بور مولد الشرف لا انام صفحه 79 كمتبه اشاعت اسلام نئى و بلى بند جوابر المحار جلد 3 صفحه 537 دار الكتب العلميه بيروت لبنان ، فآدى عبد الحي جلد 2 صفحه 347 مير محمد كتب خانه كراچى )

## منكرين قيام كوشاه توكل انبالوي كامشوره:

شاہ تو کل انبالوی رحمۃ الله علیہ کے خلیفہ اعظم خواجہ محبوب عالم صاحب رحمۃ الله علیہ لکھتے ہیں کہ

میں میلا دشریف میں قیام نہیں کرتا تھا۔ ہمارے پیر بھائیوں نے مجل میلا دشریف منعقد کی اور دانستہ مجھے بھی شرکت کے واسطے بلایا۔ان دنوں میرے پھوڑے نکلے ہوئے سے مولد دشریف شروع ہوا جب قیام کا وقت آیا اگر چہ میرا ارادہ کھڑا ہونے کا نہ تھا لیکن اس خیال سے کہ پہتمام مجلس مجھے مور رطعن بنائے گی۔

میں کمی قدر کھڑا ہوکر ساتھ ہی بیٹھ گیا، مجلس ختم ہو چکی تھی اور حضرت کھانا تناول فرمانے کے لئے بیٹھے تو میر یوسف علی شاہ نے میری نبیت شکایت کی کہ حضور مولوی، صاحب نے قیام نہیں کیا حضرت صاحب نے فرمایا کہ بلاؤ ہمارے مولوی صاحب کو چنانچہ ایک درویش مجھے بلاکر لے گیا، میں حاضر خدمت ہوتو یو چھا کھانا کھا چکے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور کھانا تو نہیں۔

فر مایا: آؤ ہمارے ساتھ ہی کھاؤ 'جب ہیں کھانا کھانے بیٹھ گیا تو فر مایا ہاں میر صاحب! کیا شکایت کی تھی آپ نے فر مایا: صاحب! کیا شکایت کی تھی آپ نے انہوں نے وہی بات کی آپ نے فر مایا: مولوی صاحب تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے عرض کیا حضور کھڑا تو ہوالیکن پھر جلدی بیٹھ گیا۔ فر مایا کیوں؟ عرض کیا حضور مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے کا حکم دیا تھا سو بیٹھ گیا۔

مكراكر فرمانے لكے بال بيتونزديك بى بات آگئے۔ بتاؤتوسبى الله تعالى سے س

## lick https://ataunnabi.blogspot.com/

张元二三三十三 美人 大學 不要 不要 不是 一

طرح باتين موئيس؟ اور كيونكر الله تعالى في تهمين بيضي كاحكم ديا؟

میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے تو قیاس کیا کہ نماز خواہ فرضی ہو یانفلی قیام اس میں فرض ہے' لیکن جب کوئی تکلیف ہوتو باوجود فرض ہونے سے بیٹھ کر ہی نماز پڑھاؤ میرے چھوڑے نکلے ہوئے تھے اور جب میرے واسطے نماز میں بیٹھ جانے کا حکم ہے تو اس قیام میں جوفرض واجب سنت کے کسی درجہ میں نہیں بدرجہ اولی میرے واسطے بیٹھ جانے کی اجازت ہوئی فرمایا: خیراب میلا دمیں کھڑے ہوجایا کرو۔

میں نے عرض کیا بہت اچھا حضوراب میں قیام کروں گا۔ اس پرمیر یوسف علی شاہ صاحب نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا: صاحب اب شریعت بدل گئی؟ میں نے کہا شریعت نہیں بدئی کی کی آگر اب کوئی مجھ سے دلیل پوچھے گا کہتم پہلے قیام نہیں کرتے تھے اب کیوں کرنے گئے؟ تو میں یہ جواب دے دیا کروں گا کہ پیشوا کا تھم ماننا فرض ہے۔ اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے قیام کا تھم دیا ہے اس واسطے کرتا ہوں اور دلیل میرے پاس کوئی نہیں۔ پھر دلیل پوچھنے کے لئے لوگ حضرت کے پاس آ یا کریں دلیل میرے پاس کوئی نہیں۔ پھر دلیل پوچھنے کے لئے لوگ حضرت کے پاس آ یا کریں کے ۔ حضرت صاحب نے فرمایا: او ہواب نہمیں لوگوں کے ساتھ جھکڑ نا بھی پڑے گا۔ پھر فرمایا: مولوی صاحب! تم قیام میلا دکوفرض واجب سنت پچھنہ جھوئر پرتم اس نیت سے قیام کرلیا کرو کہ درسول اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کے وقت جو حیوانات و نبا تات فرشتے شخر و چرعرض تمام موجودات کی روحانیت نے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نقطیم کے واسطے قیام کیا تھا ہم اس کی نقل کر رہے ہیں اوراس قسم کی نقل شریعت میں منع نہیں ہے اور دوسرے قیام کے وقت یہ مراقبہ کرلیا کرو کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض میرے دل

اس پر میں نے کہالومیر صاحب! اب میں قیام بھی کروں گا اور لوگوں کو جواب بھی دے دیا کروں گا کو کہالومیر صاحب! اب میں ایس کے مسلم میں دے دیا کروں گا کیونکہ اب بیمسللہ طریقت کا مسلم بین گیا ہے اور طریقت کے مسلم میں دلیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت صاحب رحمة التله علیہ میری اس بات سے بہت ہی

میں آرہاہے۔

ick https://pataunnabi.blogspot.com/

انوارمیلادالنی نافیل کی کی کی کی است کی کی است کی گیا۔ خوش ہوئے اور فر مایا: آ ہ! اب ہمارامولوی بات بھی گیا۔خوب کھانا کھایا۔ (ذکر فیرالمعروف صحیفہ مجبوب سنحہ 96-494زاویہ پبلشرزلا ہور)

چندقابل غورامور:

آپاس واقعہ کے شروع میں خواجہ محبوب صاحب کا بیان پڑھ چکے ہیں کہ میلا د شریف میں قیام نہیں کرتا' جب قیام کا وقت آیا تو اگر چہ میر اارادہ کھڑا ہونے کا نہیں تھا' آخراییا کیوں کہا خواجہ صاحب نے اور کیوں قیام نہیں کرتے تھے؟ اور پھوڑوں کا بہانہ کیوں بنایا؟ اور فرض واجب 'سنت نہ ہونے کا بہانہ کیوں بنایا؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو یہ

کیونکہ خواجہ محبوب عالم صاحب دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے مولوی یعقوب نانوتوی اورمحمود الحسن کے شاگرد تھے اس لئے یہ چیزیں تو تھٹی میں ملی تھیں لیکن بہر حال حضرت خواجہ میں تو کل شاہ انبالوی رحمة الله علیه کی نگاہ کیمیا سے خواجہ محبوب عالم رحمت رحمة الله علیه کے عقائد درست ہو گئے اور میلا دو قیام کرنے لگے۔

دوسری بات اک کامل ولی سے بیمعلوم ہوئی کہتمام موجودات نے بوقت ولا دت فیض مصطفیٰ حاصل کرنے کے لئے قیام کیا۔

تیسری بات بیمعلوم ہوئی کہ میلا وشریف میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قیام کرنے سے دل میں فیض آتا ہے۔

چوتی بات حضرت خوجاہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ فاضل دار العلوم دیو بند ہے معلوم ہوئی۔ قیام میلا دکا مسکلہ صرف شرعی نہیں بلکہ شریعت کے ساتھ طریقت کا مسکلہ بھی

پانچویں بات بیمعلوم ہوئی کہا ہے مدرسوں میں پڑھ کر جب تک کسی عاشق رسول کی نظر کرم نہ ہوعقا ئدکا درست ہوجانا اورمحبت رسول کا نصیب ہونا بہت مشکل ہے۔ چھٹی بات بیمعلوم ہوئی کہ کامل ولی کی نگاہ انسان کی کابیہ پلیٹ دیتی ہے۔ بقول Click https://pataunnabi.blogspot.com/ 张言是恋難 张佛张佛然佛然言 张 ثاع نگاه ولی میں وہ تاثیر ریکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی سوال: کیاحر مین شریفین تعنی مکه شریف اور مدینهٔ منوره میں قیام ہوتا ہے؟ جواب: جي بال!حرمين شريفين مين بھي قيام ميلا دموتا ہے جيسا كد يہلي آ پعلامه برزنجي رحمة الله عليه كاحواله يزه حك بين اوروه ابل حرمين كامشبور ومعروف ميلا دنامه اور باقی حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔ سوال نمبر 1: مولا ناعبدالحي للصنوى لکھتے ہيں کہ علاء حرمین ذادهاشرفاقیام کرتے ہیں۔ (مجموعه الفتاوي جلد 2 صفحه 347 مير محمد كتب خانه كراجي) حواليمبر 3: ديوبندي حفرات كے بيرومرشد حاجي امداد الله مها جر كى لكھتے ہيں: ہارے واسطے اتباع حرمین کافی ہے البتہ وقت قیام اعتقاد تولدنہ کرنا جاہے۔اگر احمال تشريف آوري كاكياجائة وكوئي مضا نقهبين-(شائم الدادية في 47 من كتب خاندلمان الداد المشاق صغير 58 اسلاى كتب خاندلا مور) حاجی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ مجھ کو قیام میں اک کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ ( شَائمُ الدادية سفح 47 مُدنى كتب خانه مانان) میلا دشریف اور قیام میلاد کے بارے میں حاجی امدادالله مهاجر کمی صاحب جو کہ علماء دیوبند بعنی گنگوہی صاحب' نانوتوی صاحب' انبیٹھوی صاحب' تھانوی صاحب وغیرہ کے مرشد ہیں' ک تحقیق بڑھنے کے لئے ملاحظہ فرمائیں' بندہ ناچیز کی کتاب حقائق ميلا دالنبي صفحه 118-116

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سوال: بقول تم لوگوں کے محفل میلا دشریف متحب ہے لیکن متحب بر فرض و

## ick https://adaunnabi.blogspot.com/

深气气息,则是是我们的一个

واجب کی طرح اصرار کرنا تو جائز نہیں کیونکہ لوگ مجھیں گے کہ پیفرض یا واجب ہے۔

جواب: جی ہاں! ہم محفل ذکر میلا وصطفیٰ صلی الشعلیہ وسلم کو مستحب ہی کہتے اور سمجھتے ہیں کہتے اور سمجھتے ہیں کہتا کہ الکل غلط ہیں لیکن مید کہنا کہ مستحب پر بیف کی نہیں کرنی چاہئے ورنہ وہ واجب سمجھا جائے گا بالکل غلط ہے 'حقیقت میر ہے کہ مستحب پر دوام کو اسلام میں پہندیدگی کی نظر ہے دیکھا گیا ہے اس پر کئی احادیث مبارکہ اور دلائل موجود ہیں۔

## اصراراسخباب بردلائل:

دلیل نمبر 1: جان کا نات فخر موجودات مفر کا نات صلی الله علیه وسلم نے ارشاد

احب الاعمال الى الله ادومها وان قل

الله تعالیٰ کووه عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگر چے تھوڑ اہو۔

(صحيح سلم صفحه 361 رقم الحديث 1827 ' دار المعرف بيروت لبنان)

معلوم ہوائمل گرچہ تھوڑا ہولیکن ہمیشہ کیا جائے تو خدا کو بہت محبوب ہوتا ہے اور خدا

جس پرخوش ہووہ کیونکر ذریعہ نجات نہ ہوگا۔

محفل میلا دشریف متحن ومتحب ہے اور اس پر دوام ذرکورہ حدیث شریف سے ثابت ہوا محفل میلا دشریف منعقد کرنیوالے اسے متحب سمجھ کرہی منعقد کرتے ہیں تو پر ہجھگی پھراعتراض کیسا۔

دلیل نمبر 2: معو ذ تین لیعن قرآن مجید کی آخری دوسورتیں روز پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں جس کے ترک سے گناہ ہو گر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ مجھے جنان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

اے عقبہ! سورت الناس الله تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔

فان استطعت ان لاتفواتك فافعل

#### Click https://bataunnabi.blogspot.com/



ا گرتوطافت رکھتا ہے تواس سورت کو ہمیشہ پڑھا کر۔

(صحيح ابن حبان صفحه 572 رقم الحديث 1842 وارالمعرفه بيروت لبنان متدرك حاكم جلد 2 صفحه 589 رقم الحديث 3988 وارالكتب العلميه بيروت لبنان تخفة الزاكرين صفحه 353 وارالكتب العلميه بيروت لبنان)

اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ متحب پر دوام منع نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ دلیل نمبر 3: ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہندیدہ عمل وہ تھا جس پڑھیگی اختیار کی جائے۔

(سنن ابن اجبطد 2 مفحه 559 رقم الحديث 4238 فريد بكسٹال لا بور صحيح بخارى جلد 1 صفحه 12 رقم الحديث 43 فريد بكسٹال لا بور صحيح مسلم صفحه 361 رقم الحديث 1831 دار المعروف بيروت لبنان سنن نسائى جلد 1 صفحه 560 رقم الحديث 1641 فريد بكسٹال لا بور 'سنن نسائى جلد 3 صفحہ 417 رقم الحدیث 5050 فرید بكسٹال لا بور)

اليى بى حديث شريف حضرت المسلم رضى الله عنه سي بهى مروى من ما حظه بور (سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 559 رقم الحديث 4237 فريد بكتال لا بور سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 321 رقم الحديث 1225 فريد بكتال لا بور سنن نسائى جلد 1 صفحه 564 رقم الحديث 1654 فريد بكتال لا بور)

اس حدیث شریف سے بھی مستحب پر دوام کرنے والے اجرو ثواب کے حقد ار ثابت ہوئے نہ کہ وعید عذاب کے۔

دلیل نمبر 4: وضواور نماز کے مستجات پرامید ہے کہ معرضین بھی بیشگی کرتے ہوں م گئو کیا وہ مستجات فرائفل و واجبات میں تبدیل ہوجا ئیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ فرض سجھنے سے فرض ہوتا ہے واجب سبجھنے سے واجب ہوتا ہے فقط اہتمام و دوام سے فرض واچب نہیں سمجھا جاتا ہے کام دل کا ہے نیت واراد سے پرموقوف ہے نہ کہ دوام واہتمام پر۔ دلیل نمبر 5: جان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبثی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ:

### ick https://bataunnabi.blogspot.com/

张言:是京湖 张春宋春宋春兴 1111 张

بلال! میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں تی ہے۔ انہوں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! میرااس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے کہ جب بھی وضوکر تا ہوں تو دضو کے ساتھ نما زضر دریڑھتا ہوں۔

(صحيح بخارى جلد 1 صفحه 505 رقم الحديث 1149 نفريد بكسنال لا مور صحيح مسلم صفحه 1132 رقم الحديث 6274 دار المعرفد بيروت لبنان)

اب دیکھیں معترضین کہ وضوکر کے نقل پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب کیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس پر دوام اختیار کر کے کس مقام کو پہنچے اور پھر نبی کریم نے بی بھی نہیں فر مایا کہ فرض و واجب کی طرح اس پر دوام نہ کرو۔

دلیل نمبر 6: دیوبندیوں کے عکیم الامت کے خلیفہ مولوی سے اللہ خان کہتے ہیں کہ مستجاب پراعتقاد ونیت تو استجاب کا ہی ہوگا مگر اس پر دوام فرائض کی طرح کرنا چاہئے۔ اس لیے اہل اللہ جانتے ہیں کہ تبجد فرض نہیں ہے لیکن اس پر دوام فرض کی طرح کرتے ہیں۔ ہیں۔

(مجالس سيح الامت صفحه 81 'القاسم اكيدى جامعدابو بريره نوشهره بإكستان)

لو جناب معترض! آپ کے سے صاحب نے تو آپ کا علاج مکمل ہی کر دیا اور مستحبات برعمل فرائض کی طرح قرار دیا۔

اب بھی جو خص محفل میلا دکو برا سمجھے بلکہ ہجانے والے کومنع کرے کہ اس محفل کو قائم نہ کرو۔اس میں شام بھی نہ ہووہ ہے شک لائق ملامت ہے کیونکہ علامات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی علمی عملی مالی ہر لحاظ سے خوشی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کئے جائیں یا ساعت کرنے کا شرف حاصل کیا جائے اور جوشخص بیان کرنے اور سنے کو برا کہتا ہے ایسا آدمی کیونکر نہ لائق ندمت وعید ہوگا۔ سنتا ہے اس کی بات جس کے دل میں الفت ہو وہ کب سنے کو آتا ہے جس کے دل میں عداوت ہو

## lick https://pataunnabi.blogspot.com/

دلیل نمبر 7: روزانه بلاناغه تلاوت قرآن پاک نه فرض ہے نه واجب بلکه متحب ہے۔ اب ایک آ دمی روزانه بلاناعت کرتا ہے تو اس کوکہا جائے کہ ایسانه کیا کروکہیں لوگ فرض نہ جھے لیں؟؟ فرص کی طرح بھنگی نہ کرو۔

تو کیاایے لوگوں کوصاحب ایمان اورصاحب تقوی ملامت نه کریں گے؟ ضرور کریں گے؟ ضرور کریں گے ای طرح میں گے کی میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ میں گئی ہوامتی ہو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا اورا پنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل کو برا کہے یارو کے یہ کیے ممکن ہے؟

ے اس کو رحمن جانو محبوب خدا کا دوستو جو کرے انکار جاہل محفل میلاد سے

دلیل نمبر 8: حضرت سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ککو جان کا سکات صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

غور فرما ئیں اور دیکھیں کہ مستحب پر دوام کی گننی ترغیب اور کتناا ہتمام ہے۔ دلیل نمبر 9: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا::

تبجد کی نماز اپ او پرلازم جانو کیونکہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور متمہیں رب کے قریب کرتا ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور برائیوں سے رو کئے

#### ick https://ataunnabi.blogspot.com/



(مشكلوة اللمعات جلد 2 صفحه 505 فريد بكسال لامور)

اب دیکھے اس حدیث شریف میں مستحب پر دوام کی کتنی ترغیب ہے اوراس ساری بحث سے معلوم ہوا کہ مستحب پر ہمشگی سے وہ مستحب ہی رہتا ہے فرض و واجب نہیں ہو جاتا۔

سوال: کیا یہ عیسائیوں کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح اپنے نبی حضرت عیسیٰ کا کرمس ڈے مناتے ہیں ای طرح تم لوگ میلا دمناتے ہو؟

جواب بی نہیں یہ عیسائیوں کا طریقہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا طریقہ ہے عیسائی جا ہے عیسی علیہ السلام کی خوشی کریں یانہ کریں ہمیں اس سے کوئی سرو کا زئیں۔

دوسری بات یہ کہ بیسوال کرنے والوں ہے ہم پوچھتے ہیں عاشوراء کے روزے کی وجہ کیا ہے؟ کیا نبی پاک علیہ السلام نے یہود یوں کو دیکھ کر کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تم 9 اور 10 دونوں کا رکھنا' نہیں فرمایا تھا؟ اس طرح عیسائی سال میں ایک دن

كرسمس دورمناتے ہيں اور جم ساراسال محافل ميلادمناتے ہيں۔

تیسری بات بیک اگر عیسائی کی مشابہت ہو بھی تو ہم پوچھتے ہیں کہ ایک عیسائی
روزانہ گرج میں جا کرعبادت کرتا ہے بیاس کا معمول ہے۔ ایک مسلمان جو کہ بے
نمازی ہے عیسائی کو دیکھ کراسے خیال آتا ہے کہ بیعیسائی ہو کراپنے ندہب کے مطابق
گرج میں جا کرعبادت کرتا ہے تو میں مسلمان ہو کر بھی معجد نہیں گیا کیوں نہ میں پانچ
وقت معجد جا کرخدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اب وہ مسلم نمازی بن جاتا ہے تو کیا اسے
بیہ کہا جائے گا کیونکہ تم عیسائی کو دیکھ کرنماز پڑھنے لگے ہو لہذا تمہاری نماز قبول نہیں بلکہ
عیسائیوں کی مشابہت ہے۔

اگرکوئی مسلمان عیسائیوں کود کھے کراپنے نبی سلی الله علیه وسلم کی آمد پرخوشی مناتا ہے تواس میں قباحت کیا؟

## k https:// Bataunnabi.blogspot.com/

رہی یہ بات وہ عیسائی اپنے نبی کی خوشی کرتے ہیں تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ہم کہتے کہ یہ بتاؤایک عیسائی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو کنواری پاک مریم کے شکم اقدس سے پیدا ہوئے تو کیا ہم یہ عقیدہ چھوڑ دیں کہ یہ عیسائیوں کاعقیدہ ہے؟

عیسائی اگر خدا کومانتے ہیں تو کیا ہم خدا کوماننا چھوڑ دیں کہ عیسائی مانتے ہیں؟ اصل میں معترضین کو میسبق ابن تیمیہ نے دیاتھا کیونکہ اس نے لکھا۔

## ابن تیمیدگی عبارت

تقی الدین ابوالعباس احمد بن عبد الحمید الحرانی الد مشقی المعروف ابن تیمید لکھتے ہیں اس طرح بعض لوگوں میں میلا دالنبی کی بدعت نکالی ہے جو یاعیسیٰ علیہ السلام کے دن کی مشابہت کی وجہ سے ہے کیونکہ عیسائی بیعید منا نے اور یا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے ہے اور اللہ تعالی ان کی اس محبت کی وجہ سے اور اللہ تعالی ان کی اس محبت کی وجہ اور اجتہاد کی وجہ سے اجرعطافر مائے گا۔

(اقتضاءالصراط استقيم صغير 252 دارالحديث قابرهمصر)

ابن تیمیه کی اس عبارت میں واضح لکھاہے کہ یا توعیسیٰ کی مشابہت کی بناپر یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بیلوگ غیر میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں اور اس بران کواجر بھی ملے گا۔

اورہم پوری ذمدداری ہے اور حلفا ہے کہتے ہیں کدونیا کے کسی بھی مسلمان ہے آپ
پوچھ لیس تو وہ یہی جواب دے گا کہ آ مرصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی صرف اور صرف
محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہے مناتے ہیں اور تمام مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے بلکہ
ایمان کی جان ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابن تیمیہ کی اس عبارت کا جواب
دیتے ہوئے علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں۔

برے عاصد ما اور وی میرا سے اور کی ایس کے ایال اللہ علیہ وسلم کوعید منانا عیسائیوں کی اللہ علیہ وسلم کوعید منانا عیسائیوں کی

انوارسیادالنی طابع ای بدگهانی ہے۔ اہل سنت و جماعت خصوصاً اوردیگر سلمین عموماً بہت ہے تو یہ محض ان کی بدگه انی ہے۔ اہل سنت و جماعت خصوصاً اوردیگر سلمین عموماً بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ ہے اس دن کوعید مناتے ہیں اور اس دن کی تعظیم کی وجہ سے عید میلا دالنبی کے دن مساجد عمارتوں دکا نوں اور بازاروں کو سجاتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں اور ہرخوش کا دن عید کا دن ہوتا ہے اور اہل اسلام کے نزدیک سب نے زیادہ خوش کا دن وہ دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت اور تشریف آوری ہوئی اور رہا ابن تیمید کا ہے کہنا کہ سلف یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس دن کوعید قرار ہیں دیا اوا گراس کام میں کوئی خیر ہوتی تو وہ یکام ضرور کرتے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ کتنے ہی ایسے کام تھے جوعہدر سالت میں نہیں تھے اور ان کو بعد میں صحابہ نے کیا اور وہ کام سلمانوں کا شعار بن گئے جیسے کہ ایک مصحف میں قرآن محید کوجع کرنا 'تراوی کو با جماعت ادا کرنا 'جعہ کے دن ایک اذان کا اضافہ کرنا اور قرآن محید براعراب لگانا بیسب کام عہدر سالت کے بعد کیے گئے اور مساجد میں محرابوں کو بنانا اور قرآن مجید میں سورتوں کے نام اور آیات کی تعداد کو لکھنا' با قاعدہ وینی مدارس اور یونیوں شیوں کو بنانا بیسب کام اور گھڑیوں کے حساب سے نمازیں پڑھنا بیسب کام ورصحابہ کے بعد کیے گئے لیکن ان پرشخ ابن تھیے غیر مقلد اور دیوبندیوں کو اعتراض نہیں ورصحابہ کے بعد کیے گئے لیکن ان پرشخ ابن تھیے غیر مقلد اور دیوبندیوں کو اعتراض نہیں بخض رسالت نہیں تو اور کیا ہے؟

(نعم الباري جلد 9 صفحه 475 نضياء القرآن ببلي كيشنز لا مور)

میں کہنا ہوں: خطبہ میں خلفاء راشدین کے نام لینا یہ کی صحابی کی سنت ہے؟
میلاد کی وجہ سے بادشاہوں کو نہ جانے کیا کیا کہنے والے بنا ئیں کہ خطبہ میں خلفاء
راشدین کے نام کب اور کس نے شروع کیے؟ لیکن وہاں اعتراض نہیں اگر اعتراض
ہوتو صرف عیدمیلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ اب تو عیدمیلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
بدعت کا ڈھونڈ راپٹنے والے خطبہ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی

lick https://pataunnabi.blogspot.com/

الوارميلادا بي عليه المحمد ال

توجواب ملتا ہے کہ جی وقت کی ضرورت ہے بوچھا جی کیا ضرورت ہے؟ جی رافضی طلح ہیں تواس لئے میں کہتا ہوں کہ مخفل میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقت کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے بھی مخالفین جلتے ہیں۔

ابن تیمید کی دوئین عبارات ہم پیش کرتے ہیں ای کتاب سے اور میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں۔ ویکون له فیه اجر عظیم لحسن قصده و تعظیمه لرسول الله صلی الله علیه وسلم

اس میں ان کے لئے اجرعظیم ہان کی حسن نیت اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔

(اقتضاءالصراط المشتقيم صفحه 254 دارالحديث قابره مصر)

آ مرمصطفی پرصحابه کی خوشی:

نی کریم صلی الله علیه وسلم کی مدینه تشریف آوری ہے قبل انصار اکتھے ہوئے اور مشورہ کیا کہ ہم ایک دن مقرر کریں جس میں ہم اجتاع کریں اور اس میں یہ بیان کریں جواللہ نے ہم پراحسان کیا ہے۔

کیکن ہم نہ یہودیوں والا دن رکھیں گے نہ عیسائیوں والا دن۔ پس انہوں نے جمعہ کا دن مقرر کرلیا اور حضرت ابوا مامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر جمع ہوئے اور ایک بحری جمع کی جوانہیں کفایت کرگئی۔

(اقتضاءالصراط المشقيم صفحه 260 دارالحديث قابره معر)

ick https://ataunnabi.blogspot.com/

اس عبارت سے نی پاک علیہ السلام کی آ مد پرصحابہ کرام علیم السلام کا اجتماع یعنی

جلہ کرنا' دن مقرر کرنا' انعام واحسان خداوندی کا تذکرہ کرنا اور کنگر شریف کے لئے جانور ذیح کرناسب پچھٹابت ہوگیا۔

تورون کرناسب پھتا ہے۔ کنگ رہے ہے کہ جہ کہ

ینے کے دن ہیں۔

لیکن ابن تیمیہ کے حواریوں کو آج تک بیعبارت نظرنہ آئی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: یوم عرفہ یوم نجراور ایام منی اہل اسلام کے لئے عید کے دن ہیں اور کھانے

اسے ابوداؤ داورنسائی اور ترندی نے روایت کیا ہے اور بیحدیث حسن سیجے ہے۔ (اقتضاء الصراط استقیم سند 166 دار الحدیث قاہرہ معر)

کیااس حدیث سیجے سے دوعیروں علاوہ اورعیدیں تو ثابت نہیں ہور ہیں؟ پر ابن تیمیہ کی پیمبارت بھی ان کونظر نیآئی۔

سوال: غیرمقلدین کیا کہتے ہیں محفل میلا دالنبی کے بارے میں؟

جواب: غیر مقلدین کے دوسر کردہ علاء کے بیانات ہم نے اپنی کتاب''حقائق میلا دالنبی''میں درج کیے تھے اور اس کتاب میں بھی نواب صدیق حسن بھو پالی کی ایک عبارت اور اس کار دپیش کیا ہے سردست ہم صرف ان کے علامہ وحید الزماں صاحب کی ایک جالاکی اور علمی خیانت کا تذکرہ کریں گے۔

## وحيد الزمان كى غلط بيانى:

غيرمقلدين كے علامه وحيد الزمان صاحب لكھتے ہيں:

امام ابوشامہ لکھتے ہیں: ہمارے دور کا نیا گربہترین کام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا ہے جس میں اس مبارک موقع کی خوشی کی مناسبت سے صدقہ خیرات 'محافل کی زیبائش و آرائش اور اظہار مسرت کیا جاتا ہے۔

فقراء سے حسن سلوک کیا جاتا ہے اور ابن جوزی نے کہا ہے کہ وہ سال امن وامان

#### Click https://ataunnabi.blogspot.com/



ے گزرتا ہے اور حافظ ابن تجراور حافظ سیوطی نے اس کی اصل سنت سے ثابت کی ہے اور فاکہانی مالکی نے ان کاردکیا ہے۔

(حاشيه بدية المبدى صفى 46 مطبوعه ميو ريس ديل)

جی قارئین! آپ نے پڑھا کہ وحیدالزمان صاحب نے امام نووی کے شخ اور حافظ ابن حجرعسقلانی صاحب فخ الباری اور امام جلال الدین سیوطی کے بیانات نقل کیے ہیں لیکن غلط بیانی بید کی جولکھ دیا کہ فاکہانی نے ان کا ردکیا ہے جبکہ حقیقت بیہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فاکہانی کاردکیا ہے ان کا رسالہ 'حسن المقصد''اسی کے ردمیں ہے جوالحاوی للفتا وی میں شامل ہے۔ رسائل میلا دمصطفیٰ میں شامل ہے اور جمعیت اشاعت المستند کراچی نے بھی اے شائع کیا ہے۔

- چونکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی جلالت عوام وخواص میں مقبول اور آپ مقبول اور آپ مقبول بارگاہ رسالت ہیں۔ اس لیے عوام کو میہ تاثر دینے کے لئے کہ کتنا محدث ہوگا اور کتنا بڑا عالم ہوگا جس نے علامہ جلال الدین سیوطی کا رد کیا ہے کلے دیا فا کہانی نے ان کا رد کیا ہے۔ نواب صدیق حسن بھو پالی غیر مقلد اور وحید الزمان غیر مقلد کی مزید عبارت کے لئے دیکھئے۔

( هَا أَنَّ مِلا دالني صلى الله عليه و سلم صفحه 127-126 مطوعه اكر بك يرز لا مور ) مولوى حبيب الرحمان يرد وانى الل حديث كهت مين كه:

میلا دمصطفیٰ کی خوشی منانے کاحق صرف اور صرف اہل حدیثوں کو حاصل ہے۔ ہم بیخوشی سب سے زیادہ مناتے ہیں لیکن غیر شرعی طریقہ سے نہیں بلکہ شرعی طریقہ سے نہیں بلکہ شرعی انداز میں مناتے ہیں ہم محبوب کبریا کا نام س کر درودوسلام کی بارش برساتے ہیں۔

> (منت روز ہر جمان اسلام صفحہ 20 و تمبر 28 س 1984ء) جمفت روز ہ تنظیم اہل حدیث کے مدیر لکھتے ہیں کہ:



پاکستان میں اب عیدمیلا دالنبی کی تیاریاں زوروں پر ہیں، تنظیمیں قائم کی جارہی ہیں کمیٹیاں بن رہی ہیں پروگرام تیار ہورہ ہیں جلسوں اورجلوسوں کے انظام زیرغور ہیں۔ محراب ومنبر اور دروازے بنائے اور سجائے جارہے ہیں۔ سرکوں اورشاہراؤں کو آراستہ پیراستہ کیا جارہا ہے اور اس تقریب کوکا میاب بنانے کے لئے ٹجی اور سرکاری دل چسپیاں دوآ شتہ ہورہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کر رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش خدا کی بہت بڑی رحمت کرم شرف عزت اور فخر ومباہات کا سرمایہ اور دین اللی ہے اس پر ساری امت کوناز ہے۔ گھر میں ایک عام فردگی پیدائش پر سب اہلی نہ جھوم اللی ہے اس پر ساری دنیا کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے۔ دنیا میں اس کی تشریف آوری پر دنیا کیوں نہ جھوم جائے۔

(مفتروزة عظيم المحديث لا مور 17 بولائي 1964 وسخد 3)

سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلا د پرستاران تو حیداور شمع نبوت کے لئے ہی نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لئے ایک نعت عظمیٰ ہے۔ نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لئے ایک نعت عظمیٰ ہے۔ (ہنت روزہ تنظیم المحدیث لا مور واگت 1963 م ضحہ 3)

## نوائے وقت کی رپورٹ:

جعیت المحدیث ضلع وہاڑی کے زیراہتمام میلا دالنبی کے سلسلہ میں ایک عظیم الثان جلسہ ہواجس میں کافی علاء المحدیث موجود تھے۔ جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے مولانا حافظ محر ادریس ضیاء نے کہا کہ میلا دالنبی کا روز سعید مسلمانان عالم کی انہائی مسرت وشاد مانی کا دن ہے کیونکہ یہی وہ دن ہے جب نبوت کا آ قاب جہاں تاب طلوع موا اور اس کی ضیاء پاتی سے ظلمت کے اندھیرے جھٹ گئے انسانیت کو صراط متنقیم ہوا اور اس کی ضیاء پاتی سے ظلمت کے اندھیرے جھٹ گئے انسانیت کا مداوا کیا۔ حاجت نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دکھی انسانیت کا مداوا کیا۔ حاجت مندوں کی حاجت روائی اور دنیا کوامن وسلامتی کا درس دیا۔

(نوائے وقت لا ہور 5 جنوری 1983 ، ناہنا مہ العین ساہوال دہر 1984 ، صفحہ 26-26)

## Click https://Bataunnabi.blogspot.com/



ميلا دالنبي صلى الله عليه وسلم اورجماعت اسلامي:

جہاں تک جماعت اسلامی کاتعلق ہے؛ جماعت اسلامی کے رہنمایہ تعلیم کرتے ہیں کہ سیایک اسلامی تہوارہے جے دنیا بھر کے مسلمان نہایت عیقدت واحتر ام سے مناتے ہیں۔

ماہ رہیج الاول کی بارہ تاریخ کوساری دنیا کے مسلمان محن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مناتے ہیں اور پورے بورے مہینے سیرت النبی کی مجالس کا اہتمام کر کے اپنے لئے ہدایت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔
(ہنت روزہ ایشیاء لا مور 20 جون 1971 م شخہ 8)

## مودودي صاحب كابيان:

جماعت اسلامی کے سربراہ سیدابواعلیٰ مودودی لکھتے ہیں:

مولودشریف جس چیز کانام ہے دراصل اس سے مراد ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے اس کے جائز اور کا رثو اب ہونے میں بھی کسی کلام کی گنجائش نہیں ہے البتہ اس میں غلط اور موضوع روایات بیان درست نہیں اور مولود کی محفلوں پراگراعتر اض ہوسکتا ہے تو اسی پہلو پر ہوسکتا ہے۔

( بفت روزه آئين لا بور 25 اگست 1985 م سفحه 30)

مولانا مودودی سے ایک صاحب نے ایک جلس میں شکایت کی کہ عوام میلا دالنبی کے موقع پر غیر شرعی اور نامناسب حرکتیں کرنے گے ہیں۔ مولانا نے س کر فر مایا: آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن دیکھنے کی چیز ہے کہ قوم جس ذوق و شوق سے اس تقریب کومناتی ہے اور شہر سجاتی ہے اگر کوئی جابر سے جابر حکومت بھی اپنی کسی تقریب کے لئے قوم ایسا اہتمام چاہتی تو بھی کامیاب نہ ہو کتی تھی لیکن مسلمان عوام جس محبت سے بغیر کسی ہیرونی دباؤ کے سار ااجتمام کرتے ہیں وہ چرت انگیز ہے۔ کمال یہ کہ اس میں کنجوی کونز دیک

#### https://ataunnabi.blogspot.com/



نہیں آنے دیے 'ایے رسول کے ساتھ قوم کی عقیدت کا یہ فقیدالشال پہلوہ۔

( ہفت روز ہ ایشیالا مور 9 جنوری 1983 ء صفحہ 5)

## سيدمنور حسن كابيان:

جماعت اسلامی کے سابق امیر جناب سیدمنورحسن صاحب نے اسے ایک انٹرو یومیں لکھا کہ میری والدہ تین کام مرتے دم تک کرتی رہیں۔ ایک توبیہ کہ وہ بہت میلا در پرهتی تھیں بلکہ وہ اس حوالے سے اپنی برادری میں مشہور تھیں ایسی کوئی بھی تقریب ان کے بغیر نامکمل مجھی جاتی تھی۔

مجھے یاد ہے وہ میلا دکی محفلوں میں مجھے ساتھ لے جاتی تھیں۔ ایک سوال کے جواب مين منورصاحب ني كياكها؟ ذراسوال وجواب يرصي!

سوال: ابھی آپ بتارہے تھے کہ آپ گھر میں میلا داوراس طرح کی دوسری تقریبات منعقد ہوتی رہتی تھیں ایٹ عزیز وا قارب کے ہاں میلا دکی تقریبات میں بھی آپ کی والدہ با قاعد گی سے شریک ہوتی تھیں۔ آپ بھی میلاد کی تقریبات میں تظمیں پڑھا کرتے تھے۔کیا آپ کا خاندان مسلک کے اعتبارے بر ملوي تفا؟

جواب: یہ بات آپ کے پیش نظر رہنی جائے کہ قیام یا کتان کے وقت جولوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ان کی اکثریت مذہبی تھی اور مذہب اس وقت بریلویت ہی مجھی جاتی تھی۔نذرو نیاز کونڈول اور میلا دے بغیر مذہبیت کا تصور ممکن ہی القرايمية

کم وبیش ہرگھر میں گیار ہویں کی نیاز ہوتی تھی اگر ہم جامعیت کے ساتھ بات كرين توجم كهد يحت بين كداس زماني مين جم في جوايي ارد كرد ماحول ويكهااس مين مذہبی طور برلوگ زیادہ تربر بلوی ہوتے تھے۔

نوف: 16 اپریل 2003ء اور اس کے بعد نوائے وقت کے سنڈے میگزینوں

## https://ataunnabi.blogspot.com/

深言是恐難 张佛张佛然佛张上三张

میں قسط واران کا انٹرو پوشائع ہواجس کے اقتباس آ پ ملاحظہ سیجئے۔

( بحواله مودودي اورنظرية بغاوت صغير 21-20 مركزي مجلس رضالا مور )

## منورحسن صاحب سے راقم الحروف كى ملاقات

عصر کی نماز کا وقت تھا' ہم مجد میں نما زیڑھ کر وہیں کھڑے تھے کہ ربوہ میں دیوبندیوں کی ختم نبوت کانفرنس سے واپسی پرمنورصاحب ہماری مجد میں نماز کے لئے ركاورايخ ساتفيول كوجماعت كروائي ابراقم الحروف كمثراتها كديدجا كيل اورميل مسجد کے ہال کو تالا لگاؤں۔

انہوں نے سلام چھیرا اور دعا کی اور چلتے وقت مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے کہا آپ چلیں تا کہ میں دروازہ بزر کرلوں تو کہنے لگے بنہیں نہیں آپ آ گے چلوآپ کوتو عزت مدینہ سے ملی ہے۔ چلومیں نے کہا کہ یہ بھی اچھا ہو گیا کہ جاتے جاتے مان گئے معجد میں کورے ہو کرکہ عزت مدینے سے لئی ہے اور ہم تو پہلے سے ہی کہتے ہیں کہ تیرے مکروں یہ لیے غیر کی مھوکر یہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہائیں چھوڑ کے صدقہ تیرا

منور صاحب کے انٹرویو سے رہجی معلوم ہوا کہ بیرمحافل میلا دیریا ہندیاں اور بدند ہبیت بعد کی پیداوار ہے ورنہ پہلے تقریباً تمام لوگ گیار ہویں اور بار ہویں کو مانے منانے والے تھے بعد میں بدلوگ اپنے اسلاف کے مسلک سے منحرف ہو گئے اور بد صرف منور صاحب نے ہی نہیں بلکہ ان سے قبل قاضی حسین احمد سابق امیر جماعت اسلامی بھی بات کر چکے ہیں۔

## قاضى حسين احد كابيان:

جارے ایک تایا جی نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی تو وہاں سے ہم د یوبندی ہوئے۔

(ماہنامہ ضائے رم صفحہ 25 ستمبر 2009)

ck https://pataunnabi.blogspot.com/



محفل ميلا داورعلاء ديوبند:

محفل میلا دشریف کے بارے میں دیوبندی علاء کافی پیش رفت کی ہے۔ فتویٰ کے لحاظ سے نہ سہی لیکن عملاً محفل میلا دمیں نہ صرف شریک ہوتے تھے بلکہ سیرت النبی کا نام دے کرانہیں خود بھی منعقد کراتے اور کرتے ہیں لیکن پہلے ان کا فتویٰ پھران کاعمل ' جس کا فتویٰ اس کاعمل۔

گنگوہی کے فتوے:

مولوى رشير كنگويى لكھتے ہيں:

مجلس مولودم وجه برعت ہے۔

(فأوي رشدية حصداول صفيه 90 مير ثير كتب خاند كراچي)

عقد مجلس مولودا گرچهاس میس کوئی امر غیرمشروع نه بهودرست نبیس\_ ( نتاه کارشید به حصاول صفحه 92 میر ترکز کتب خانه کراچی )

مجل مولودمروجهجس كوسائل نے لكھا ب بدعت بے۔

( فآو کارشید به حصه اول صفحه 110 'میرمجمرکتب خانه کراچی ) مجلس مدعه به حالا استر

میجل بدعت ضلالہ ہے۔ (نآد کارشید بید صدوم صفحہ 145 میر محد کتب خانہ کراچی)

كىمىلادى مفل من شريك نبيس مونا جائے۔

( فَأُوكُ رَثِيدِ يهِ حَدِيهِ مِ صَلْحَهِ 94 مُيرِجُدُ كَتِ خَانِدُ كَا بِي )

اس کے علاوہ بھی گنگوہی صاحب کے فتاویٰ جات ہیں محفل میلاد کے خلاف اب

پڙهيئے آپ خان

مولوی خلیل کا تبرا:

اب ہرروز کونی ولا دت محرر ہوتی ہے بس بیروز اعادہ ولا دت کامثل ہنود کے کہ سالگ تھیا کی ولا دت کر ہرسال کرتے ہیں یامثل روافض کے نقل شہادت اہل ہیت ہر

## Click https://ataunnabi.blogspot.com/



(برابين قاطعه صغه 152 كتب خانداد بيديو بنديو في الثريا)

جی قارئین! آپ نے گنگوہی اور خلیل المحصیفی کے فتوے پڑھے۔اب ان دونوں کا عمل بھی دیکھیں انبیٹھوی کا جواب ہم بعد میں دیں گے۔

ایک دن مولانا محرحتن صاحب مراد آبادی نے دریافت کیا کہ حضرت ذکرولا دت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بلارعایت بدعات مروجہ کتاب میں دیکھ کربیان کردینا جائز ہے؟

حفرت فرمایا: کیاح ج؟

اس کے بعد پھر ارشاد فر مایا کہ پیرزادے سلطان جہاں نے کہلا بھیجا کہ وہ مولود جو جا تزہے پڑھ کر دکھلا دیجئے۔ یس نے کہلا بھیجا کہ یہاں متجد میں چلے آؤ گرانہوں نے عذر کیا کہ عورتیں بھی سننے کی مشاق بیں اس لیے مکان میں ہوتو مناسب ہے۔ میں نے مولوی مرحوم احمد کو 'تاریخ حبیب الہ'' مصنف مفتی عنایت احمد صاحب مرحوم دے کر کہا کہتم ہی جا کر پڑھ دو وہ تشریف لے گئے تو وہاں دری بچھی ہوئی تھی۔ صاحب مکان نے کہا کہا کہا گرممنوع ہوتو یہ بھی اٹھادوں۔ مولوی صاحب نے کہا: 'دنہیں' آخر مولود شریف شروع ہوا۔

(تذكرة الرشد جلد 2 صفحه 356 اداره اسلاميات لا بور)

حوالہ مندرجہ بالا سے دونوں صاحبوں سے میلا دیس شرکت وجواز بھی ثابت ہوا۔ مکان بھی ثابت ہوا' دریاں بچھا تا بھی ثابت ہوا' عورتوں کی شرکت کی بھی ثابت ہوئی اور کتاب کا نام جومولوی صاحب نے تاریخ حبیب اللہ لکھا ہے یہ صحیح نہیں صحیح '' تو اریخ حبیب اللہ'' ہے اوراس کتاب میں محفل میلا دے متعلق کیا لکھا ہے؟ اس کے لئے ہماری کتاب

(حقائق ميلادالني صفحه 111 اكبربك يطرز لامور)

#### ck https://bataunnabi.blogspot.com/



## عبارت برابين كاجواب:

مولوی خلیل کامحفل میلاد شریف کو ہندوؤں سے تشبید دینا سراسرتو ہین و گستاخی ہے اورای بغض میلا دینے ان کو گستاخ رسول بنا دیا۔اگر مشابہت اس کا نام ہے تو پھر آپ بیج والے نہیں جناب! لوسنو پھر اپنے ضابطہ کے لحاظ سے کا فرصبح شام سکھ بجاتے ہیں اور تم اذان کہتے ہو۔کا فرگنگا سے پانی لاتے ہیں تم زمزم کا پانی مکہ سے لاتے ہو۔

کافر بت کی تعظیم اور پھر کو بوسہ دیتے ہیں اور تم بھی حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیر حدیث جو کہ ابن ماجہ میں ہے تم نے نہیں پڑھ کما؟

کہتم میرے بعد متجدوں کی عمارتیں بلند کرو گے جیسے یہودیوں نے اپنا عبادت خانہ عالی شان بنایا اور نصار کی نے بلند بنایا کیا اس بات میں بھی شک ہوتا ہے کہ جس کو جان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم خود فر ما کیں؟

اس کے بعد دوسری حدیث یہ ہے کہ سجدوں کو گیے، نقش و نگار کرنا واضح طور پر برا کھا ہے۔لیکن پھر بھی آپ اپنے برے عقائد کی روسے برے عمل سے باز نہیں آتے۔ ان احادیث کو دیکھواور اپنی مساجد کو دیکھو کہ تمہارے بیان کر دہ ضابطہ کے مطابق یہود ونصاری سے مشابہت ہے یا نہیں ؟ یہودونصاری سے مشابہت ہونے کے باوجودتم لوگ مشابہت کرنے سے باز نہیں آتے ''۔

یونہی شیعہ سے تشبیہ کا جوتم نے لکھا ہے اگر ای طرح مشابہت سے منع ہوجائے تو پھر نمازیں بھی چھوڑ دینی چاہئیں کیونکہ رافضی بھی نمازیں پڑھتے ہیں وہ روز سے بھی رکھتے ہیں وہ بھی چھوڑ دینے چاہئیں۔

محفل میلا دنو هندووک کی مشابهت ہوگئی بقول تمہار لے کیکن جس محفل کی صدارت بی هندوکریں اور سلیج پر ہندوآ کر''یوگا'' کریں وہ کیا ہوگی؟ lick https://bataunnabi.blogspot.com/

深气,如此,我是我是我是我们的

يه مندوانه جشن ہے:

مفی تقی عثانی نے بھی براہین کی عبارت کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ جیسے ہندوؤں اور عیسائیوں کے عام جشن ہوتے ہیں اس طرح کا جشن ہے۔

(ماہنامہ البلاغ جنوری 2014 منحہ 7-6)

تقى صاحب نے تو ہندوانہ جش كهددياليكن ذراان كے والدصاحب كى سنے۔وہ

الياراك إل

ميلاد شفيع اورمفتی شفيع ديوبندي:

مفتی تقی عثمانی کے والد مفتی شفیع دیوبندی کہتے ہیں کہ

ای طرح محفل میلا دایک طاعت و کارثواب ہے۔ آپ کے حالات عادات بیان کرناعین اسلام ہےاور کھڑے ہوکر درودوسلام پڑھانا جائز نہیں ہے۔

(ماہنامہ البلاغ دیمبر 2013 وصفحہ 40)

اس کوہم بلاتھرہ ہی چھوڑ دیتے ہیں فیصلہ قار کیں خود فر مالیں لیکن اتنا ہم ضرور سوال کریں گے کہ بیاتو آپ کے بقول ہندوانہ جشن ہو گیا مگر جس جشن میں بھارتی وزیراعظم اندرا گاندھی نے خطاب کیاوہ کیا تھا؟

جس میں بھارت کے سابق نائب وزیراعظم جگ جیون رام تقریر کر رہے تھےوہ

کون ساجشن تھااور کس دلیل سے جائز تھااور کس صحابی سے ثابت تھا؟

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔

(روئيدادصدسالية جشن دارالعلوم ديوبند ازغلام نبي جانباز)

محفل میلا دشریف اوراشرف علی تھانوی: مولوی اشرف علی تھانوی دیو بندی لکھتے ہیں کہ

میں زماندار تدادمیں مقام گجیر گیا .....وہاں میں نے چند مولود کرنے والے مولوی سے کہا کہ یہاں مولود کے نام سے ایک مجلس کر کے شیری تقسیم کردوتا کہ لوگ اس بہانے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ick https://ataunnabi.blogspot.com/



-C2 260-

(ما بنامدانوار العلوم فرورى 1955 مفي 38)

تفانوى صاحب مزيد لكهة بن:

ہمارے ایک دوست نے عجیب بات کہی۔ ہیں نے اسے کہا کہ علی گڑھ کالج میں مولود شریف ہوا کرتا ہے جو کہ بدعت ہے۔ وہ دوست فرمانے گئے یہ مولود شریف اور جگہ تو بدعت گرکا کج میں جائز بلکہ واجب ہے کیونکہ اس بہانے سے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف اور آپ کے فضائل و مجزات من لیتے ہیں تو اچھا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وعظمت ان کے دلوں میں قائم رہے ورنہ وہ تو سال بھر ایس خرافات میں مبتلا رہتے ہیں کہ بھول کر بھی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی زبان پرنہیں آتا (تھا نوی صاحب کہتے ہیں کہ ) جھے ان کی یہ بات پند آئی۔

(خيرالارشاد حقوق العباد صفحه 36 مطبوعة كراري)

کیاندہب کی جامعیت ہے جو بھی پھینو کھی چھ

تھانوی صاحب نے محفل میلا دکو بدعت بھی قرار دیا اور یہاں اس کو پہند بھی کیا۔ اب دیکھیں کیا فرماتے ہیں:علماء دین ومفتیان شرع کہ بدعت کو پہند کرنے والے کے لئے کیا تھم ہے؟ اور تھانوی صاحب اپنی دیو بندیت کو چھپا کرئی بن کر پیسے کے لاچلے میں محافل میلا دمیں جاتے بھی تھے۔

محفل ميلا داورحسين احمة ثا نثروي:

مولوي حين احدويو بندى صاحب لكصة بين:

و مابینش ذکرولا دت حضور سرکار کا نئات صلی الله علیه وسلم کوفتیج و بدعت قرار دیتے بیں اور میہ جملہ حضرات ( یعنی علماء دیو بند ) نفس ذکر ولا دت شریف کو جبکه بروایات معتبر ه به مندوب اور مستوجب برکت فرماتے ہیں۔ (شہاب ٹاقب صفحہ 67 کت خاند جمید دیو بنداغیا) Click https://ataunnabi.blogspot.com/



سرسيداور تحفل ميلا دشريف:

سرسیداحمد خان نه صرف محفل میلاد سجاتا تھا بلکه اس میلاد شریف پرایک کتاب بھی تی تھی۔ حنانج مشہوں ائٹر شیخ محد اکرام لکھتا ہیں:

لكهي تقى \_ چنانچەشهوردائىرى مجداكرام ككھتے ہيں:

لیکن عشق رسول میں ای سیدزادہ (لیعن سرسید) کا نام پہلے آئے گا جس نے اپنی تصنیفی زندگی کا آغاز 23 سال کی عربیں ایک مولد دشریف سے کیا۔

(يادگار شلى صغه 423 'اداره ثقافت اسلاميدلا بور پاكستان) مين

محفل میلادشریف اور دیوبندی علماء غیر مقلدین اورسید کے متعلق مزید تحقیقات کے لئے دیکھتے ہماری کتاب۔

(حَقَا نُقَ مِيلا دالنِّي صَغْد 130-116 كَبِرِ بِكَ يَكِرُ زَلا مِورٍ )

آج یہی دیوبندی غیر مقلداور ہماعت اسلامی کے حضرات محفل میلا دشریف کو بدعت کہتے نہیں تھکتے لیکن ان کے اکابرین کیا کرتے رہے ہیں آپ نے پڑھ لیا۔ یہ حضرات سب کے سب دونین اعتراض کر کے مفل میلا دکو بدعت کہتے ہیں۔

(1) بارہ رہے الاول کو یوم ولادت قرار دینا جبکہ خالفین کے نزد یک بارہ کووصال

-4

(2) باره ربيج الاول كوعيد كهنا

(3) جشن ميلا دالنبي كهنا\_

(4) زینب وزینت و بے در اپنے رقم خرچ کرنا بقول ان کے

تو آ ہے ہم ان اعتراضات کا جائزہ اپنی مخالفین کے اکابرین کی زبانی پیش کرتے

-U!

## تاريخ ولاوت:

جہاں تک تاریخ ولادت کا تعلق ہے تو اس حوالے ہے ہم پہلے مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ حقائق میلادالنبی میں ہم نے احادیث وروایات کے ساتھ ساتھ علاء المسنّت علاء

#### ck https://ataunnabi.blogspot.com/

深言是恐惧 光梯跃地外地

دیو بند علاء اہل حدیث جماعت اسلامی اور قادیانیوں کے 90 حوالہ جات پیش کئے ملاحظہ صفحہ 214-196

اور گزشتہ صفحات میں بھی ہم نے مزید حوالہ جات درج کئے جوآپ نے ملاحظہ فرمائے۔

باره ربيج الاول كوعيد كهنااورجشن منانا:

مفتى شفيع ديو بندى لكصة بين:

یوم جمعة المبارک وہ یوم سعید ہے جس میں پاکستان کا نام''جمہور سیاسلامیہ' رکھ کر اس میں اسلامی دستورنا فذکرنے کے لئے پہلاجشن منایا جارہا ہے۔

میں درخواست کرتا ہوں کہ اس خاص اور مبارک موقع پر اسلامی شان کے ساتھ جشن منا کیں مفتی محمد شفیع 23 مارچ 1956ء قوم کے نام پیغام

(مفت روزه آكين لا مور 15 جولا كي 1969 وسنحد 13)

بیجشن کہاں سے ثابت ہے؟ لیکن بیجائز اگر بدعت وناجائز ہے تو صرف جشن

ميلاد-

جش نظام مصطفىٰ:

گزشته روزخان پورمین مجلس تحفظ حقوق المسنّت پاکتان کے زیرا ہتمام ایک روزہ جشن نظام مصطفیٰ منایا گیا جس کی صدارت درگاہ عالیہ دین پورشریف کے سجادہ نشین حضرت میاں سراج احمد صاحب دین پوری نے فرمائی۔

( بفت روزه ترجمان اسلام لا بور 27 اپريل 1979 ، صفحه 4)

جشن میلا دالنبی کے:

قاضى محمد زامر الحسيني ديوبندي لكصة بين:

آج جوتم نے جشن منائے میلا والنبی صلی الله علیہ وسلم کے جگہ جگہ جشن منائے گئے

https://ataunnabi.blogspot.com/ 

جلے ہوئے اجلاس ہوئے جلوس ہوئے نعت خوانی ہوئی جو کھ بھی کیا جس کی نیت اچھی ہاللہ اس کو قبول فرمائے۔

(ما بنامدالارشادا تك ايريل 1978 وصفح 27)

محترم قارئین! آپ نے میلا دحضور صلی الله علیه وسلم کی خوشی کوجشن کہنے پراعتراض كرنے والوں كے بڑے جشن ميلا دالنبي صلى الله عليه وسلم كے ساتھ ساتھ ديكھيں اور كتنے جشن منا رہے ہیں اور قاضی زاہد صاحب کی عبارت نے تو تمام معاملات ہی واضح کر دیے ہیں۔جلسہ جلوس جشن نعت خوانی سب سیح قرار دیا ہے۔اب چلتے ہیں لفظ 'عید'' كى طرف كەمعرضين ومكرين لفظا معيد" ، براج تے ہيں۔

عيدميلا والنبي صلى الله عليه وسلم:

جعيت خدام المسلمين كالك اشتهاراس نام عالع جوا

جلسه بسلسله عيدميلا دالنبي صلى الله عليه وسلم عضرت مولانا عبدالشكور دين بورى سیرت طیبہ پر بھرت افروز وعظ فر مائیں گے۔

( مفت روزه خدام الدين لا مور 2 اگست 1963 وصفحه 18)

مدر خدام الدين لكصة بين:

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہوہ مسلمانوں کوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطافر مائے اور یہی عیدمیلا والنبی کا پیغام ہے۔ (مفت روزه خدام الدين لا مور 14 اكتوبر 1957 وصفحه 3)

اهتمام وانظام اور چراغال پرخرج:

لوگ اعتراض كرتے بيں كرتم لوگ محفل ميلاد يرا تنابيد لگا كرفضول خرجى كرتے ہوجو کہ غریبوں کو دینا جا ہے تو ہم ان کی توجہ ذراان کے پچھ جلسوں کی طرف کرواتے ہیں اور یمی سوال کرتے ہیں۔

جارے خیال میں کسی بھی موقع پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا مناسب نہیں لیکن

## ck https://ataunnabi.blogspot.com/

کے انوار میلادالنی کافیا کے کہ کی گئی گئی کے اگر کا استان کے استان کی کھی اگر میلاد ٹریف کو شایان شان طریقہ سے منانے کے لئے مکنہ مد تک کم فرج کو بھی اگر اسراف کہا جائے تو بیدزیادتی ہوگ ۔ تقریب کوئی بھی ہوا سے پروقار بنانے کے لئے رقم تو فرج کرنی ہی پڑتی ہے۔

مثال کے طور پرتقسیم ہند سے قبل اگریز گوالز جمیمس میسٹن دارالعلوم دیو بند تشریف لائے تو بردی دھوم دھام سے اس کا استقبال کیا گیا اور معزز مہمان سے وقار اور بلندمقام کالحاظ کرتے ہوئے شاندارا نظامات کیے گئے جن پر کثیررقم خرج کی گئی۔ بلندمقام کالحاظ کرتے ہوئے شاندارا نظامات کیے گئے جن پر کثیررقم خرج کی گئی۔ (پردفیسر شرانوار لحن ٔ حیات عثانی صفحہ 171 مطبوء کراچی)

ای طرح 13 جولائی 1957ء کو بھارت کے صدر ڈاکٹر راجندر پرشاد دارالعلوم دیوبند میں رونق افروز ہوئے۔اس موقع پر بقول مولوی عامر ثمانی فاضل دیوبند تمام طاف استقبالی انتظام کی تحمیل میں پوری طرح مصروف رہا یہاں تک کہ نماز جمعہ کی چھٹی مجھی نہ کر سکے کیونکہ جمعے تو ہر ساتویں روز آتے ہیں مگر صدر صاحب روز روز نہیں آتے اس دورہ پر بھی کثیر سر مایی خرج ہوا۔

(اہمامہ ججاد یوبندا گست 1957ء بوالد یوبندی ندہب سی 136 تنظیم اہنت پاکتان)

اس طرح چندسال قبل مدسالہ جشن دارالعلوم دیوبند کے سلسلہ میں صرف ٹینٹوں کا مخصکہ 20 لاکھردو ہے میں طے ہواتھا۔ پنڈال کی لمبائی 600 فٹ اور چوڑائی پانچ سوفٹ مخصی۔ تقریباً پانچ کلومیٹر تک اہل ایمان کے سر ہی سرنظر آتے تھے۔ پنڈال کوسفید قاتوں اور رنگ برنگے سائبانوں سے سجایا گیا تھا۔ صرف پنڈال کا ٹھیکہ تین لاکھردو ہے میں تھا۔ جگہ جگہ ٹرانسفار مرنگا کر پورے اجتماع کو بقعہ نور بنایا گیا تھا۔ صرف بخل مہیا کرنے برچار لاکھ رو ہے خرج ہوئے۔ تیرہ سوٹیوب لائٹ اور سات ہزار بلب پنڈال کو جگمگا رہے تھے۔ لاور شیکر کا انتظام بھی قابل دادتھا۔ ٹیوب ویل تصب تھے اور پائیوں کے دریعے پائی دوردراز مقامات تک پہنچایا گیا تھا۔ سات سو ہینڈ پہی اس کے علاوہ تھے۔ دو بڑے



( بفت دوزه رجمان البلام لا بود 18 تا 24 ايريل 1980 وسخد 10)

اس جشن پر کروڑوں رو پے خرچ ہوئے کین ہماری نظرے آج تک کوئی ایبا فتو کا نہیں گزراجس میں اس فدر کثیر سر مایہ خرچ کرنے پر تنقید کی گئی ہو۔ اس خاموشی سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اب دینی مقاصد کے لئے جتنا چاہیں رو پیپر خرچ کر سکتے ہیں ویسے بھی دولت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اسے فروغ اسلام پر خرچ کیا جائے۔ ہمارے خیال میں جشن دیو بند کا یہی ایک فائدہ کافی ہے۔ غریب وامیر مسلمان اپنی استطاعت خیال میں جشن دیو بند کا یہی ایک فائدہ کافی ہے۔ غریب وامیر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق جتنی رقم میلا دیٹریف کی تقریبات منعقد کرنے پر خرچ کریں گے وہ فتو کا کی زو میں نہیں آئیں گے۔

### ون منانا:

مولوی حامدمیان د يوبندي کمتے بين:

آپ کایی شوق کراللدوالوں کی یادیس جلے ان کے حالات کا ذکر کیا جائے موجب مرت ہے۔

(بغت روزه خدام الدين لا بور 19 ايريل 1968 وصفي 13)

## خلفائ راشدين كايام:

شورکوٹ جامعہ عثمانیہ کے سالانہ جلے میں خطاب کرتے ہوئے مولانا حق نواز جھنگوی نے مطالبہ کیا کہ خلفائے راشدین کے دن سرکاری طور پرمنائے جائیں۔ (روزنامہ نوائے وقت لا ہور کم اپریل 1987ء)

## يوم بيت المقدى:

121 گست کو پورے ملک میں یوم بیت المقدس منایا جائے۔ (ہفت روز ہر جمان اسلام لا ہور 7اگست 1970 م شخہ 9)



## يوم شهدائ جنگ بدر:

تنظیم المسنّت پاکتان اور جمعیت محبان اسلام کے زیرا ہتمام بورے ملک میں یوم شہدائے بدر منایا گیا۔

(روزنامة فتابلامور 16ايريل 1990ء)

## يوم شهدائے ختم نبوت:

جعیت علاء اسلام راولپنڈی کے زیراہتمام شہدائے ختم نبوت کا یوم منایا گیا۔ (ہفت روزہ ترجمان اسلام 20 مارچ 1970 وصفحہ 9)

## يوم اقبال:

مجلس تحفظ ختم نبوت ڈیرہ غازیخان نے 24 محرم الحرام ہجری 1388ء کو یوم اقبال منانے کے سلسلہ میں عظیم الثان جلسہ کا اہتمام کیا۔ (ہفت روزہ ترجمان اسلام 17 میک 1968 موٹی 8)

## يوم تشكر:

شریعت بل کی منظوری پر 18 مئی کو یوم تشکر منایا جائیگا۔ مولوی عبدالله درخواستی اور دیگر علاء دیو بند کامشتر که بیان ۔ (روزنامة نآب لا مور 18 مئی 1990ء)

## 6 ستمبر كادن:

آج ہم 6 متمبر کا دن بڑے اہتمام سے مناتے ہیں کہ 1965 علی اس دن بھارت نے ہمیں لکاراتو ہم نے اس کا جواب دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ منانا چاہئے اور ضرور منانا چاہئے۔ مفتی محمود دیو بندی کا بیان۔

(ہفت دوزہ خدام الدین لا ہور پاکتان 5 متبر 1975 مضفے 4)

## https://ataunnabi.blogspot.com/ 深点,如此是我我我我我们

يوم نا نوتو ي:

قادر بورال میں مدرسمبارک الاسلام کی جامع معجد 9 جنوری کو يوم مولانا قاسم نا نوتوی منایاجائیگا۔جس میں مولانامحمرصادق صدیقی خطاب کریں گے۔ ( بفت روزه رجمان اسلام لا بور 27 ايريل 1979 ، صفحه 26)

جامع متجد پیرلد هے شاہ خونی برج (ملتان) 9 جنوری کو ایک بجے دو پہر روحانی پیشِوا مولانا رشید احمر گنگوہی دیو بندی کی یاد میں تقریب ہوگی جس کی صدارت وحیدالز مان مظہر کریں گے۔

(روزنامدامروزماتان8جوري 1981ء)

يوم يشخ البند:

18 ربيع الأول كويوم شيخ الهند منايا جائيگا\_ ( بفت روز وترجمان اسلام لا بور يم فروري 1980 م صفحه 28)

لا مور میں علماء ( دیوبند ) کا ایک اجلاس منعقد مواجس میں مولا ناشبیر احمر عثانی کا یوم وفات 11 جنوری کو پورے اجتمام سے منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ (بغت روزه خدام الدين لا جور 28 ديمبر 1979 م صفحه 3)

يوم يتخ القرآن:

المجمن فرزندان اسلام سيلائث ٹاؤن جھنگ كے زيراہتمام يوم شخ القرآن (مولوی غلام الله خان) کے سلسلہ میں جامعہ عثمانیہ میں ایک جلسہ ہوا۔ ( بفت روزه رجمان اسلام لا مور 10 تا 16 اكتوبر 1980 وصفحه 22)

الیا اور بہت کچھ پڑھنے کے لئے ملاحظہ فرمائیں ماہنامہ السعید کاعید میلا دالنبی



2002ء پر حوالہ جات بھی وہیں سے لیے گئے ہیں۔

## جلوس ميلا دالنبي:

وینی مقاصد کے حصول کے لئے آج کل جلوس نکالناروزمرہ کامعمول بن چکا ہے جے عوام خودا پی آئکھوں سید کھتے ہیں۔ اگر چہ جلوس کے حوالے سے ہم گزشتہ صفحات میں لکھ چکے ہیں تا ہم پخیل عنوان کے طور پر ایک دوحوالہ جات پیش خدمت ہیں۔ جماعت اسلامی نے ایک دفعہ جلوس شوکت اسلام نکالا تھا۔ اس پر تبھرہ کرتے ہوئے اہل حدیث قلم کا رعافظ صلاح الدین یوسف نے لکھا تھا۔

جماعت اسلامی کے اعلان کردہ جلوس شوکت کو ناکام بنانے کے لئے دیو بندی علماء کے ترجمان اخبارات نے جلوس میلا دکی جمایت و تائید فرمائی اورلوگوں کو باور کرایا کہ اصل جلوس تو ''میلا د'' کا ہے جس میں شریک ہونا چا ہے میشوکت اسلام کا جلوس کیا ہے؟ (ہفت روزہ الاعتمام لا ہور 6 تا 13 جوری 1989ء شخہ 22)

### جلوس ميلا داورخدام الدين:

میلا دشریف کے جلوس کے حوالے مدیر ہفت روزہ خدام الدین اپنا نکتہ نظر پچھ یوں بیان کیا۔

میلا دالنبی صلی الله علیه وسلم کے موقع پر اگر جلسوں میں صحیح روایات بران کی جائیں اور مسلمانوں کو آپ کی اتباع کی دینوی اور اخروی فوائد ہے آگاہ کیا جائے تو اس فتم کے جلسے خیرو برکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس طرح اگر جلوس میں اس امر کا اجتمام کیا جائے کہ اوقات نماز کے وقت جلوس کوروک کر نماز اواکر لی جائے تو جلوس نکالنے میں کوئی حرج نہیں۔

( مفت روزه خدام الدين لا مور 26 عتبر 1958 وصفحه 3)

توجی قارئین! آپ نے محافل وجلوس میلا دالنبی کے حوالے ہے آج کل کے معرضین کے اکابرین سے تمام معمولات جن پربیہ بے چارے اعتراض کرتے مثلاً محفل

انوارمیلادالنی طاق کی کی کی کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی ک میلاد عیدمیلاد جشن میلادا جلوس میلاد دن منانا اخراجات کرنا وغیره ملاحظ فرمائے۔ کاش بیدلوگ اپنے اکابرین کے معمولات سے آگاہ ہوتے تو شاید بیدفتو سے بازی نہ کرتے۔ یا پھر بیدان کا تجانل عارفانہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ''سر ڈا ہی جاندے نے''

لیکن غلامان رسول کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکر یہ جو بھی فتو کی لگائیں وہ مندرجہ بالا تفصیل کی روشی میں سیدھاان کے یعنی غیر مقلدین دیو بندی اور جماعت اسلامی کے اکابرین پر گلے گاہم پزہیں۔

ابھی تک ہمارے پاس لکھنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت کا دامن تنگ ہونے کی وجہ سے اس بحث کو یہیں پر ختم کرتے ہیں باقی چر بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گئے انشاء اللہ!

مقام مولد النبي صلى الله عليه وسلم:

جس جگداورجس مقام کونست مصطفی صلی الله علیه وسلم ونسبت انبیاء علیه السلام کو حاصل ہو جائے وہ جگہ بھی بےمثل و بےمثل ہو جاتی ہے اور اس کا مقام ومرتبہ دوسری جگہوں سے جدااور وراء الور کی ہوجاتا ہے۔

چنانچ حضرت انس بن مالک رضی الله عندروایت فرماتے ہیں کہ
نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے واقعہ معراج بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ
جب جناب جرئیل علیہ السلام میرے پاس براق لے کرآئے اور میں اس پر سوار
ہوا۔ جریل میرے ساتھ تھے۔ راتے میں ایک مقام پر جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا:
انول فصل نیج تشریف لا سے اور نماز ادا فرمائے۔ فیصلیت پس میں نے نماز ادا
فرمائی تو جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا: کیا آپ جانے ہیں کہ آپ نے نماز کس جگہ پر
پڑھی ہے؟ صلیت بیت لحم حیث ولدعیسیٰ علیہ السلام ۔ آپ نے بیت لم



میں نماز ادافر مائی ہے جہال حضرت عسلی علیہ السلام پیداہوئے تھے۔

(سنن نسائی جلد 1 صفحه 180 رقم الحدیث 449 فرید بک شال لا مور ولائل النبوة جلد 2 صفحه 356 وارالکتب العلمیه بیروت لبنان مواهب مع زرقانی جلد 8 صفحه 83 وارالکتب العلمیه بیروت لبنان خصائص الکبری جلد 1 صفحه 255 وارالکتب العلمیه بیروت لبنان گدارج النبوت جلد 2 صفحه 255 ضیاء جلد 2 صفحه 255 ضیاء القرآن بیلی کیشنز لا مور ججة الله علی العالمین جلد 1 صفحه 355 ضیاء القرآن بیلی کیشنز لا مور اوریس کا ندهلوی و لوبندی سیرت المصطفی جلد 1 صفحه 232 مکتبه عمر فاروق کراجی)

معلوم ہوا کہ جس مقام پر نبی پیدا ہوتا ہے وہ اتنی پا کیزہ اور مقدس ہوتی ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم فرما تا ہے کہ یہاں نماز ادا فرمائے۔

توسیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کا مقام ہے۔ آگے خوداندازہ کر لیجئے کہ سید الانبیاء صلی اللّٰہ علیہ وسلم جس مقام پرتشریف لائے۔ سوق اللیل میں واقع اس مکان کی شان کیا ہوگی؟

جہاں جان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگتے ہیں اس جگہ کی رب کر یم قسمیں بیان فرما تا ہے۔ مولد عیسیٰ علیہ السلام اور مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق اس سے واضح ہے۔

شبیرعثانی کی حدیث نسائی سے ناوا تفیت اور انورشاہ کشمیری کا تعاقب: قارئین کی ضیافت طبع کے لئے یہ بحث پیش خدمت ہے۔

## مولد نبوی کا تقدس:

وہد ہوں مسری میں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شخ الحدیث دیوبندیوں کے امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری کھتے ہیں:

حضرت مولا ناشبیر احمد صاحب اور آپ کے اہل رفقاء سے ایک چوک بی بھی ہوگئ کہ جب مولد نبوی کا مسلہ پیش ہوا تو طبر انی و ہزار کے حوالہ سے حدیث اسراء پیش کی

انوارمیلادالنی علی کی کی است اللحم میں براق سے اثر کردورکعت پڑھنا ضروری ہے جس میں حضور علیہ السلام کا بیت اللحم میں براق سے اثر کردورکعت پڑھنا ضروری ہے بعنی یہاں صرف اس لیے اثرے اور نماز پڑھی کہ وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی جات ولادت ہے۔

جس کے بارے میں پہلے ہی سے علامدائن قیم نے زادہ المعاد جلد 2 سفحہ 47 میں پیش بندی کررکھی تھی کہ بیت اللحم میں انزے اور نماز پڑھنے کی حدیث سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے علاء صرف طبرانی اور بزار کے حوالہ پرافتصار نہیں کرنا چاہئے تھا۔

بلکہ ڈکے کی چوٹ پر کہتے کہ بیت اللحم میں اتر کرنماز پڑھنے والی حدیث تو ی وضیح
تو نسائی شریف میں بھی موجود ہے جس کا درجہ صحت وقوت میں رجال میں زیادہ شدت کی
وجہ سے بعض جگہ بخاری شریف ہے بھی او پر مانا گیا ہے اور اس حدیث کے بھی سارے
رجال میں امام نسائی کے ثقہ و ثبت ہیں۔ پھراس کوعلامہ ابن قیم "ولم یصح ذلك عنه
البتة" کہہ سکتے ہیں؟

نجدى علماءتو خوش ہو گئے ہول كے كموتر ميں آنے والے سارے علماء يى

## حديث نسائي سے ناواقف:

ہیں اور ابن القیم کی بات خوب بن گئی واضح ہوکہ بیت اللحم میں اتر کرنماز پڑھنے ولا می حدیث نسائی کےعلاوہ بزاروا بن ابی حاتم طبر انی و بہبی میں تصحیح کے ساتھ درج ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علاء کے علم میں کی تھی بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف نجدی علماء میں بلکہ ہمارے علماء میں بھی کی تھی۔

(ملفوظات محدث كشميرى صفحه 157 أداره تاليفات اشرفيدماتان)



## ایمان افروز واقعات دنغمات میلا دالنبی صلی الله علیه وسلم

حافظ حفيظ الرحلن قادري لكصة بين:

ہماراایک قریبی رشتہ دارتھا' ملازمت کے سلسلہ میں عرب شریف گیا' کہنے لگا کہ ابتدا میں میرادل نہیں لگتا تھا' ایک دن گھر سے فون آیا کہ بڑے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میری پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا یہاں تک کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کررونے لگا۔

میرے ساتھ والے کمرے میں دوہندور ہے تھے۔انہوں نے جب میری حالت دیکھی تو میرے پاس آ گئے اور دل بہلانے لگے۔ پھر کہنے لگے کہ مسلمان ہو؟ میں نے کہا: ہاں! تو ایک بولا اور کہنے لگا: میں تہمیں اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ سنا تا ہوں جس کو سن کرتمہارادل باغ باغ ہوجائے گا۔

اس نے بتایا کہ ہمارے محلے میں ایک ہندوگوالا رہتا تھا' بے چارہ بڑاغریب اور مفلوک الحال تھا لیکن اس میں اچھائی ہتھی کہ وہ محفل میلا دکا بڑا شوقین تھا۔ بس پہنہ چل جائے کہ وہاں محفل میلا دہورہی ہے تو بیضر ور پہنچ جاتا' بس محافل میلا دکی برکت ہے اس کے مالی حالات بہتر ہوگئے۔ اس نے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جس سے فارغ ہوکروہ اعلیٰ پوسٹوں پر فائز ہو گئے۔ نام اس کا جھوٹو رام تھا' جیران کن بات یہ ہے کہ ایک ہندویہ واقعہ بیان کر رہاتھا اور دوسر ااس کی تصدیق کر رہاتھا' کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہوگیا۔

ہندوا پنے مردوں کو جلاتے ہیں' اگر غریب ہوتو عام لکڑی اور مٹی کا تیل استعال کرتے ہیں' اگر امیر ہوجائے تو اس کے لئے صندل کی لکڑی اور دیں تھی کا استعال کیا جاتا ہے' اس کے بیٹے چونکہ اچھی پوسٹوں پر تھے لہٰذا اس کو جلانے کے لئے دیسی تھی اور صندل کی لکڑی کا استعال کیا گیا۔ پھر اس کی لاش کو آگ لگائی گئی۔ آگ خوب بھڑک اٹھی جب بجھی تو سب چیران رہ گئے کہ اس کا ایک بال بھی نہیں جلا۔

لوگوں نے سمجھا کہ شاید اتفاقا ایسا ہوا ہے دوسری مرتبہ بڑے پیانے پرآگ کا اہتمام کیا گیا جب آگ بھڑ کی تو شعلے آسان سے با تیں کرنے گے لیکن جب بھی تو دیمھا کہ اس کا جسم ویے ہی سلامت ہے جیسے پہلے تھا سب کے سب جیرت زدہ ہوگئے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر تیسری مرتبہ جلانے کا اہتمام کرنے گئے تو چھوٹو رام کی ہیوی سامنے آگئ اور اس نے بتایا کہ مرنے والا محفل میلا دپاک سے بڑی محبت کرتا تھا اللہ نے کرم فر مایا اور مرنے ہی ہی اس نے کلم شریف پڑھ لیا اور پھر گواہ بنایا کہ میں مسلمان ہو جاؤں لیکن میں نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ جب تم نے دومر تبہ جلایا اور بیہ نہ جلا تو میں ہم کے کہ ارتبیں ہو میں کہ وجہ سے اس پرآگ کا ارتبیں ہو مراتبہ کا ارتبیں ہو کرائی کوسر میں کو اور کے دوالے میں کہ کے دولے کے دولے کے دیا کہ کے دولے کے کو دولے کے دولے ک

آ خراس کی لاش کومسلمانوں کے حوالے کیا گیااور انہوں نے مسلمانوں کے طریقہ کے مطابق اس کے کفن فن کا اہتمام کیا۔

(ہم میلاد کیوں مناتے ہیں سفحہ 65)

قربان جائیں ماہ رکھ الاول شریف کے جوآتا ہے تو نہ جانے کتنے لوگوں کی قسمت سنوار کے تشریف لے جوآتا ہے تو نہ جاتا ہے جیسے چھوٹو رام کی قسمت سنواری کہ دولت ایمان نصیب ہوگئی۔ کیا خوب کہا کسی نے بھ



اے چاند رہے الاول کے تو آیا رحمت لایا ہے كونين منورجس سے ہوئے وہ نور مدايت لايا ب نبیوں نے یر ها کلمہ جس کا وہ ماہ رسالت لایا ہے اسلام مکمل جس سے ہوا وہ مہر نبوت لایا ہے سجان الله سجان الله ال حائد رسيع الاول ك دنیا سے غلای دور ہوئی' دنیا سے جہالت دور ہوئی ذہنوں سے تشخص دور ہوا'سینوں سے شقاوت دور ہوئی وہموں کی نحوست دور ہوئی' شیطان کی حکومت دور ہوئی تشریک کی برعت دور ہوئی محتفیر کی لعنت دور ہوئی تو رجمت کا پیغام بنا' اے جاند رہی الاول کے اے جاند منور کرتا ہے تو' راتیں دنیا والوں کی کیا تیری تھنڈی کرنوں میں ہے تھنڈک دل کے چھالوں کی جب دل پر موحمله م كاجب لبيد بو يورش نالول كى جب قلب پہ بارش ہوتی ہے یاس وحسرت کے هبالوں کی اس وقت چک لله ذرا اے جاند رئے الاول کے

## جب يادآ گئے ہيں سبغم بھلاد يے ہيں:

مدوح جماعت اسلام مشهورمصرى عالم حسن البنا لكهية بين:

جھے یاد ہے کہ رہیج الاول کا مہینہ آتا تو کیم رہیج الاول سے بارہ رہیج الاول تک معمولاً ہررات ہم حصافی اخوان میں سے کسی ایک کے گھر پرمحفل ذکر منعقد کرتے اور میلا دالنبی کا جلوس بنا باہر نکلتے' اتفاق سے ایک رات ہم شبلی الرجال کے مکان پرجمع ہو گئے۔ ہم عاد تا عشاء کے بعدان کے گھر پرجمع ہوئے' دیکھا تو پورا مکان روشنیوں سے گئے۔ ہم عاد تا عشاء کے بعدان کے گھر پرجمع ہوئے' دیکھا تو پورا مکان روشنیوں سے

深气,可以是不是不是不是不是

جكمك كررباب-اے خوب صاف وشفاف اورآ راسته و پيراسته كيا جاچكا ب-

شلمی الرجال نے رواج کے مطابق حاضرین کوشر بت اور قہوہ اور خوشبوپیش کی اس کے بعد ہم جلوس بنا کر فکے اور مسرت اور خوشی کے ساتھ مروجہ منا قب پڑھتے رہے جلوس ختم کرنے کے بعد ہم شخ شلمی الرجال کے مکان پر واپس آگئے اور چند کھات ان کے پاس بیٹھے رہے۔ جب اٹھنے لگے تو شخ الرجال نے بڑے لطافت آمیز اور ملکے پھلکے تبسم کے ساتھ اچا تک اعلان کیا کہ انشاء اللہ کل آپ میرے پاس صبح صبح تشریف لے آئیں تا کہ روحیہ کی تدفین کر لی جائے۔ روحیہ شخ شبلی کی اکلوتی بچی ہے۔

شادی کے تقریباً گیارہ سال بعداللہ نے شخ کوعطا کی ہے اس بی کے ساتھ شخ کو اس قدر شدید محبت اوروابشگی ہے کہ دوران کام بھی اسے جدانہیں کرتے ۔ شخ نے اس کا نام روحیداس لیے رکھا کہ اسے شخ کے دل میں وہی مقام حاصل ہے جوجیم میں روح کو حاصل ہوتا ہے۔

شخ کی اطلاع پرہم جیران رہ گئے۔ عرض کیا کہ روجیہ کا وصال کب ہوا؟ فرمانے
لگے آج ہی مغرب سے تھوڑی دیر پہلے۔ ہم نے کہا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں
بتایا؟ کم از کم ہم میلا دالنبی کا جلوں کسی اور گھر سے نکا لتے۔ کہنے لگے جو پچھ ہوا بہتر ہوا۔
اس سے ہمار نے کم اور حزن میں کمی آگئی اور سوگ مسرت میں تبدیل ہوگیا۔ کیا اس سے
بڑھ کر اللہ کی کوئی اور نعمت درکار ہے؟

(حسن البناشهيد كي دُائر ي صفحه 164 'اسلامك ببلي كيشنز لا مور)

قربان جائیں ان کی محبت پر کہ گھر میں اکلوتی بیٹی کی نعش پڑی ہے۔ اتناصد مہے کیکن انہوں نے میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کوئی رکاوٹ یا کی نہ آنے دی اور نہا حباب میں کسی کومسوں ہونے دی۔

اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت 'امام عشق ومحبت 'امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں۔



## جنات كى محفل ميلا وشريف:

پيرطريقت فاتح عيمائيت حضرت علامه الحاج ابوالنصر پيرسيد منظور احد شاه صاحب لكھتے ہيں:

المحق على معروف تھا دن کے وقت میر ہے جرہ میں دوسوفی آ دی آئے اور درخواست کی کہ فلال تاریخ کو تھا دن کے وقت میر ہے جرہ میں دوسوفی آ دی آئے اور درخواست کی کہ فلال تاریخ کو ہمارے ہاں محفل میلا دالنبی میں شامل ہوں۔ ہمارے ساتھیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال آپ کو بلایا جائے۔ ہم ہر سال ایک عظیم اہتماع کیا کرتے ہیں۔ میں انکار شہر سکا پوچھا کہاں؟ تو بتایا بہاولنگر میں۔ میں نے کہا آپ آ کیں اور لے جا کیں 'چنا نچہ مقررہ تاریخ پر وہی ساتھی آئے اور لے گئے بہاولنگر سے دور باہر چلے گئے۔ وہاں بہت بڑا اہتماع تھا 'جب میں وہاں پہنچا تو حسب رواج لوگوں نے استقبال کیا' نعرہ بازی کی۔ اجتماع تھا' جب میں وہاں پہنچا تو حسب رواج لوگوں نے استقبال کیا' نعرہ بازی کی۔ میں نے تقریر شروع کی تو ایک آ دی نے کھڑے ہو کہا کہ ہمیں پہنچ چلا ہے کہ آپ میں نے تقریر شروع کی تو ایک آ دی نے کھڑے ہو کہا کہ ہمیں ہو چو دھا۔ اخترا میں میرے لیے ضمون اور زیادہ آسان ہوگیا کیونکہ مواد ذبین میں موجود تھا۔ اخترا میں خیاب بہت بڑے کہا کہ جہاں کتابیں دیکھ کرمیں بہت جران ہوا۔ میں نے جس کتاب کو اٹھایا وہی وفا الوفاتھی۔ یہ کتاب تاریخ وفضائل مدینہ حیران ہوا۔ میں نے جس کتاب کو اٹھایا وہی وفا الوفاتھی۔ یہ کتاب تاریخ وفضائل مدینہ مورہ ذاکہ میں وفا و تعظیماً پرشتمل ہے جو کہ علامہ میمودی نے لکھی ہے۔

میں نے لائبریرین سے پوچھا: ایک ہی کتاب اتنی مقدار میں کیوں ہے؟ اس نے کہا: ہمیں پینہ چلا کہ آپ کواس کتاب سے بیار ہے اور آپ کتاب''مدینۃ الرسول'' میں زیادہ تر اس کتاب کے حوالے لکھ رہے ہیں' مجھے اس بات پر بہت جیرت ہوئی۔اس کے

بعد دسترخوان بچھایا گیا جس پرسینکٹروں افراد نے پرتکلف کھانا کھایا۔ فراغت کے بعد

میں نے کہا آپ مجھے واپس پہنچا آئیں۔

کھبراگیا کہ کہاں پھنس گیا میں نے کہاا چھاصا حب مجھے جلدی سے پہنچا کیں۔ وہی گاڑی وہی ڈرائیور وہی دونوں صوفی میری گاڑی میں بیٹھنے لگے تو میں نے کہا کہ آپ ساتھ نہ جا کیں۔ڈرائیور مجھے چھوڑ آئے گا۔وہ بنے اور کہا شاہ جی وہ ڈرائیور بھی تو ہمارے ہی ہیں میں اس لحہ ہم جامعہ فرید ہیدیعنی اپنے گھر تھے مجھے کمرہ میں بٹھا کر

اسلام علیم کہا اور تکلیف کی معذرت کی اور دالپس لوٹ گئے۔ میں نے بیرواقعہ چھپایا مگر اب جلوۂ جاناں میں ککھ رہا ہوں۔

(جلوهُ جانال جلد 1 صفحه 663)

کیا پیتہ جن بریلوی ہو گئے ہوں یا انہوں نے حافظ ابن دھیہ کی کتاب پڑھ لی ہویا پھرسلطان مظفر کی رعایا میں ہے ہوں۔

ارے روکنے والو! کس کس کوروکو گئے انسانوں کو یا جنوں کو؟ دنیا وآخرت کا فائدہ

اس میں ہے کہدل وجان سے مان جاؤ۔

### قصيده محمدكا

قصیدہ جب خدا مجھ سے لکھاتا ہے محمد کا تو دل بھی اسم اعظم گنگناتا ہے محمد کا نہ کہنا راعنا محبوب سے کہد لینا انظرنا ادب قرآن یوں ہم کو سکھاتا ہے محمد کا

以三三三部 火衛以後以前四日

جہاں کی تعتیں ساری ملیں ان کے وسلے ہے جہاں کی تعتیں ساری ملیں ان کے وسلے ہے ارادہ جس کا بھی توبہ کا ہوتو کہہ کے جاؤ خدا بھی اس کو دروازہ دکھاتا ہے محمد کا مہلتا ہے جہان روح ول مسرور ہوتا ہے زبان پر جس دم نام آتا ہے محمد کا رفاقت اس پر اکثر کرم سرکار کرتے ہیں رفاقت اس پر اکثر کرم سرکار کرتے ہیں

ولادت كا جو دن اكثر مناتا ب محد كا

## ڈاکوؤں نے زیورات واپس کردیئے:

ڈسکہ میں خواجہ محمد خالدگی رہا تھگاہ کا کی روڈ پردو پہر کے وقت خوا تین کی محفل میلا د
ہورہی تھی۔ اسی دوران چارڈ اکو گھر میں گھس آئے۔ اسلحہ کے زور پرخوا تین سے تقریباً
160 تو لے زیور طلائی اتر والئے لیکن اس کے باوجود خوا تین نے محفل بندنہ کی ۔
عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں
عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں
جب ڈاکووالی جانے گے تو خوا تین نے پہلے ہے بھی زیادہ او پی آ واز میں ذکر
صبیب شروع کر دیا۔ ڈاکوؤں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوکر خوا تین کے
زیورات والیس کردیئے اور خاموشی سے چلے گئے۔
(روزنامہ انقلاب 19 ایریل 2007 ماہ بنا بنا مدرضائے مصطفیٰ می 2007 وسفیہ 4)

آئينه قدرت:

وه اس گنبدخضریٰ میں وه شاه رسالت ہیں جوآ نکھی ٹھنڈک ہیں جوقلب کی راحت ہیں



چاہیں تو قمر ٹوٹے اور مہر فلک ٹوٹے یہ مظہر قادر ہیں آئینۂ قدرت ہیں مجود ملائکہ وہ مقصود ملائک ہیں آ دم ہیں بشر پہلے وہ پہلی حقیقت ہیں جائز ہو شریعت ہیں توہین نبی کیونکر یہ اصل شریعت ہیں نیہ جان شریعت ہیں ماضی کا سبق یہ ہوئے آئی دامان نبوت ہیں جو تھا ہے ہوئے آئی دامان نبوت ہیں جو تھا ہے ہوئے آئی دامان نبوت ہیں

### ميلادمنانے والے جنت ميں:

حضرت مولا ناعبدالله بن عيسى انصارى رحمة الله عليف كرت بي كه ہمارے بروس میں ایک نیک بخت اور پر ہیز گار بوڑھی عورت رہتی تھی ون رات عبادت كرتى اوررسول الله صلى الله عليه وسلم ذات والاصفات ير درود وسلام كے نذرانے پیش کرتی رہی جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اینے بیٹے کو بلایا اور کہا: بیٹا یہ دینار پکراومیں نے سوت کات کریے جمع کئے ہیں۔اب میں جارہی ہوں میں جا ہتی ہول کہ ب دینارکسی ایسی جگہ خرچ کرنا کہ مجھے مرنے کے بعدان کی وجہ سے فائدہ حاصل ہو۔ بیٹے نے اپنی والدہ سے عہد کیا کہ میں ضرور آپ کی وصیت بھل کروں گا اور بدوینار جو آپ نے محنت کر کے کمائے ہیں کسی نیک کام پرخرچ کروں گاتا کہ یہ تیرے لئے باعث ثواب بنیں۔ جب اس عورت کا وصال ہو گیا تو اس کے کفن دفن سے فارغ ہوکراس کے بیٹے نے سوچنا شروع کر دیا کہ ان دیناروں کوئس نیک کام پرخرچ کروں تا کہ میری والدہ کو فائدہ حاصل ہو۔ای فکر میں تھا کہ کسی مقام پر جا نکلا جہاں چندغلا مان رسول انتھے ہو کر جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کررہے تھے اور حالت ذوق وشوق میں خوشحال تھے' اس نو جوان نے یو چھا: محفل کس کی ہے اور کیسی ہے؟

لوگوں نے جواب دیا کہ میمفل محفل میلاد ہے۔وہ نوجوان بھی ان کی محفل میں شامل ہوگیا۔ پھروہ گھر چلا گیا'رات کو جب سویا تو خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہاور ایک اعلان کرنے والافلال بن فلال کے نام بنام یکارتا ہے آخرنو بت اس جماعت کے بلانے کی آتی ہے جس میں بینوجوان بھی شامل تھا' اعلان کرنے والے نے کہا: مرحیا مرحباتم میں سے ہرایک کواللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کے لئے ایک ایک محل عنایت فرمایا ہے۔نو جوان کہتا ہے کہ میں بھی اس جماعت کے ساتھ چلا وہاں عظیم الثان مکان سب مکانوں سے بہتر اور افضل دیکھا کہ اس کے بالا خانے پرحوریں بناؤ سنگھار کتے بیٹھی ہیں۔جب میں نے اس مکان میں جانے کا ارادہ کیا تو ایک فرشتے نے کہا کہ اےعزیز! بیر مکان اس کا ہے جس نے محفل میلا دکی تھی اور بیار دگر دجو ہیں بیرحاضرین محفل کے لئے ہیں جنہوں نے ذکر میلا دشریف دل سے سنااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کت پر درود بھیجا ہے۔الغرض بینو جوان بیدار ہوا اورضح کو دس دینارخرچ کر کے محفل سلطان دو جہال صلی الله علیه وسلم سجائی اور رات والاخوان بیان کیا، جس جس نے بھی بیرواقعہ سنااس نے بیعبد کیا کہ زندگی میں بھی محفل میلا نہیں چھوڑے گا۔

> جب ذکر محمد چھڑتا ہے از کار حسیں ہو جاتے ہیں کچھ اور خدا کی رحمت کے انوار حسیں ہو جاتے ہیں الفت کے پھول سجائے جا ان کے میلا دمنائے جا میلاد نبی کی برکت سے گھر بار حسیں ہو جاتے ہیں

دوسرے روز پھراس نوجوان نے خواب دیکھا کہ دومکان ہیرے جواہرات سے سے ہوئے ہیں اور بہت سے مکان ان کے اردگرد ہیں۔ان دونوں کے اندراس نوجوان کی والدہ بہت عمدہ لباس زیب تن کیے نہایت شان وشوکت کے ساتھ زرنگار بستر پرتکیہ لگائے بیٹھی ہے۔

اس كلباس سے اليى خوشبوآربى ہے كما گرمردے كودماغ ميں جائے توجى

## https://ataunnabi.blogspot.com/

深言是恐難 火傷水傷火傷寒 المفے نوجوان نے اپنی والدہ سے اس عزت ومقام ومرتبہ کا سبب یو چھا تو اس نے کہا: اے بیٹا! بیمر تبدان دس دیناروں کی برکت سے ملا ہے جوتو نے میلا دشریف پرخرچ کے اوربیدوسرامکان اس خدمت کاصلہ میں تیرے لئے تیار ہوا ہےاور گردو پیش کے مکانات حاضرین محفل کے لئے ہیں جنہوں نے محفل میلا دشریف میں حاضر ہو کر ذکر حبیب خدا سنااورا پناجان و مال آپ صلی الله علیه وسلم کی محبت میں فدا کیا۔

لہذاملمانوں کو جا ہے کہ ایسے پیارے رسول صلی الله علیہ وسلم کے نام پر جان و مال خاركرين تاكه قيامت كے دن آپ صلى الله عليه وسلم كى شفاعت نصيب ہو۔ (رسائل ميلا وميري صفحه 24 'احمه جاويد فاروتي پلي كيشنز لا بهور 'نادررسائل ميلا دالنبي جلد 1 صفحه

401 كمتيد حفدلا جور)

سوال: بدكيے بوسكتا ب كرصرف ميلا دمنانے پر جنت حاصل بوجائے اور سامعين کی نحات ہوجائے؟

جواب: بيه وسكتا ہے اور بالكل ہوسكتا ہے اگر آپ عظمت ووجاہت مصطفیٰ كوجانتے بالمجهة بين تو

اللدتعالی اگراہے محبوب صلی الله علیہ وسلم کے ذکر شریف کے وسیلہ سے کسی کو معاف فرمادے توبیاس کی رحت سے بعیر نہیں بلکہ اس خالق کا کنات کو جوا سے محبوب معبت باس كانقاضا يبى بكهنام مصطفى كاصدقه اللدتعالى نجات عطافر مائ كار

## تعظیم جس نے کی محد کے نام کی:

ایک آ دمی دوسوسال تک الله تعالی کی نا فرمانی کرتار بااوراس زمانه میں الله تعالی کی نافر مانی وسرکشی میں بڑھ چڑھ کردیدہ دلیری دکھا تار ہا۔ جب مرگیا تو بنی اسرائیل نے اس کی ٹانگ پکڑی اور اسے تھیدے کرایک کوڑے کے ڈھیریر ڈال دیا۔ خالق کا تنات نے موی علیہ السلام کووجی فرمائی کہ اس کوشسل دے کر کفن پہنا و اور تمام بنی اسرائیل کو لے کر اس کی نماز جنازہ پڑھو۔حضرت موی علیدالسلام نے ایسے بی کیا۔ اس بات پر بنی

اسرائیل کوتیجب ہوااورلوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی سرکش اور زیادہ نافر مان نہیں تقا۔

حضرت موی علیه السلام نے فرمایا: میں جا نتا ہوں مگر اللہ تعالی نے مجھے اس بات کا عظم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لئے معلوم کریں۔ حضرت موی علیه السلام نے پروردگارے التجاکی اورعرض کیا:

اے پروردگار! تو جانتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی۔
انہوں نے چ کہا کہ اس نے دوسال تک میری نافر مانی کی مگر ایک روز اس نے تو رات
کھولی تو اس میں میر مے محبوب علیہ السلام کا نام لکھا دیکھا تو اس کو بوسہ دیا اور دونوں
آئھوں سے لگایا' میں نے اس کے مل کی قدر کی اور اس کے دوسوسال کے گناہ معاف
فرمادیئے۔

(قوت القلوب جلد 2 صغی 138 ، دارالکتب العلمیه بیروت طیة الاولیاء جلد 4 صغی 4695 ملتی و قوفیقیه معرفضائص الکبری جلد 1 صغی 29 ، دارالکتب العلمیه بیروت لبنان سیل البدی والرشاد جلد 1 صغی 2 1 4 - 1 1 4 دارالکتب العلمیه بیروت لبنان سیرت حلیه جلد 1 صغی 270 دارالاشاعت کراچی زنبة المجالس جلد 2 صغی 494 ، متازاکیژی لا بهور تغییر دوح البیان جلد 7 صغی 270 دارالاشاعت کراچی زنبة المجالس جلد 2 صغی 486 ، متنب صغی العالمین جلد 1 صغی 201 دارالکتب العلمیه بیروت لبنان بچة الله علی العالمین جلد 1 صغی الدارین جلد 1 صغی کیشنز لا بهور القول البدیع صغی 127 دارالکتاب الدارین جلد 1 صغی 255 ضیاء القرآن بیلی کیشنز لا بهور القول البدیع صغی 127 دارالکتاب العربی بیروت و فضائل درود شریف از مولوی زکریا دیو بندی صغی 158 ، مطبوعه مکتبة الایمان معودی عرب خصوصیات مصطفی از بارون دیو بندی جلد 2 صغی 145 دارالاشاعت کراچی) کیوں جناب! اب بتا سیئے ایسا بهوسکتا یا نبیس ؟ جب اسرائیلی نام مصطفی صلی الله علیه و کم کی تعظیم کرے تو و حضور کا و کم کی تعظیم کرے تو و حضور کا و کم کی تعظیم کرے تو و حضور کا داکر خیر کرے و و و کیونکر ند بخشا جا سکتا ہے تو اگر کوئی مجمدی نام مصطفی کی تعظیم کرے تو حضور کا دیکر کرے کر کیر کرے و و کیونکر ند بخشا جا سکتا ہے تو اگر کوئی مجمدی نام مصطفی کی تعظیم کرے تو حضور کا دیکر کیر کرے کر کیر کرے دو و و کیونکر ند بخشا جا سکتا ہے تو درامز پیر آ گے چلتے ہیں۔

### https://pataunnabi.blogspot.com/



محفل اولیاء کی طرف جانے والا بخشا گیا

امام المحد ثين امير المونين في حديث ابوعبدالله محد بن اساعيل بخاري متو في ججري 256روایت کرتے ہیں۔

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ننانو قِل کئے تھے پھراس کا تھم یو چھنے کی غرض ہے ایک صوفی کے باس گیا اور اس سے بوچھا کہ میری توبة قبول ہوسکتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ' اس مجف نے اس راہب یعنی عیسائی صوفی کوبھی قتل کر دیا۔وہ اس طرح مسلہ یو چھتارہا۔ یہاں تک کہاں سے ایک آ دمی نے کہا کہ توبستی میں چلا جا۔قضائے البی ہے اے رائے میں موت آ گئی اور اس نے اپناسینہ اس بہتی کی جانب جھکا دیا۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتے آ کر جھگڑنے لگے۔ بس جس بستی کی طرف وہ جارہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے نز دیک ہونے کا حکم دیا اور جس بہتی ہے آیا تھا اسے دور ہوجانے کا حکم دیا۔

پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی جائے وفات سے دونوں بستیوں کا فاصلہ ناپ لوتو اسبتی ہے ایک بالشت نزدیک نکلا پس اے بخش دیا گیا۔

(صحيح بخاري جلد 2 صفحه 347 رقم الحديث 3470 فريد مك شال لا مور صحيح سلم صفحه 1248 رقم الحديث 6939 وارالمعرفه بيروت لبنان سنن ابن ماحه جلد 1 صفحه 141 ، ثم الحديث 2622 فريد بك شال لا بور منداح مجلد 7 صفحه 586 رقم ألحديث 11097 دارالحديث قابره معر كنز العمال جلد 4 صفحه 84 رقم الحديث 10153 دار الكتب العلميه بيروت لبنان)

کیوں جناب! ہوسکتا ہے یانہیں؟ ننانوے آ دمیوں کا قاتل نیک لوگوں کی طرف چلا ابھی تک و محفل اولیاء میں پہنچانہیں صرف چلا کہ بخشا گیا اور وہ بھی اسرائیلی اور جو ہو بهى محمدى اورمحفل اولياءنبيس بلكمحفل مصطفي صلى الله عليه وسلم اورمحفل ميس كيانبيس بلكه محفل سجائی ہے تو وہ کیونکرنہیں بخشا جاسکتا؟ اگراب بھی نہیں ہوسکتا تو آ ہے مزید آ گے

طح بي-

## 张言是意識 张佛张佛张佛张言张

كت كويائي پلانے والا بخشا كيا:

حضرت ابو ہرریہ ورضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ
ایک آ دمی نے کتا ویکھا کہ جو پیاس کے مارے ٹی چائ رہا تھا اس آ دمی نے اپنا
موزہ اتا را اور اس کے ذریعے کتے کے لئے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہوہ کتا
شکم سیر ہوگیا۔اللہ تعالیٰ نے اس کے فعل کو قبول کیا اور اسے جنت میں واخل فرما دیا۔
شکم سیر ہوگیا۔اللہ تعالیٰ نے اس کے فعل کو قبول کیا اور اسے جنت میں واخل فرما دیا۔
وصحیح بخاری جلد 1 صفحہ 177 رقم الحدیث 173 فرید بکٹال لا ہور مسلم صفحہ 236 فرید بکٹال لا ہور مسلم صفحہ 260 رقم الحدیث 5820 دار المعرف دیروت لبنان سن ابوداؤد
جلد 3 صفحہ 25 رقم الحدیث 2550 دار المعرف بیروت لبنان الا دب الفرد صفحہ 292 رقم
الحدیث 378 'پروگیو بکس لا ہور مسحح ابن حبان صفحہ 260 رقم الحدیث 544 'دار المعرف بیروت لبنان مندا حمجلد 7 صفحہ 73 آلے دیاں حبان صفحہ 260 رقم الحدیث 544 'دار المعرف بیروت لبنان مندا حمجلد 7 صفحہ 73 آلے دیث 8860 رائے دیث 544 'دار المعرف بیروت لبنان مندا حمجلد 7 صفحہ 73 آلے دیث 8860 رائے دیث 544 'دار المعرف بیروت لبنان مندا حمجلد 7 صفحہ 73 آلے دیث 8860 رائے دیث 544 'دار المعرف بیروت ابنان مندا حمجلد 7 صفحہ 73 آلے دیث 8860 رائے دیث 544 'دار المعرف بیروت ابنان مندا حمجلد 7 صفحہ 73 آلے الحدیث 8860 رائے دیث 544 'دار المعرف بیروت ابنان مندا حمجلد 7 صفحہ 73 آلے دیث 8860 رائے دیث 544 'دار المعرف بیروت ابنان مندا حمیفہ 73 آلے دیث 8860 رائے دیث 544 دار المعرف بیروت ابنان مندا حمیفہ 73 آلے دیث 6860 رائے دائے دیث 6860 رائے دیث 6860

کیوں جناب! ہوسکتا ہے یانہیں؟ کہاں کتے کو پانی پلانا اور محبوب خدا کا ذکر خیر کرنا یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ کتے کو پانی پلانے والا بخشا گیا اور یہ بھی آپ کی مجبوری بن گئی کہ بخاری میں آگیالیکن اتن مجبوری نہیں کیونکہ جب عظمت مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو آپ بخاری کو بھی نہیں مانتے۔اگراب بھی نہیں ہوسکتا تو آئے مزید آگے چلتے ہیں۔

## كانثامان والانجنثا كيا:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشادفر مایا:

ایک شخص راستے میں چل رہا تھااس کوراستے میں ایک کا نٹاپڑا ہوا ملا اس نے اس کو ایک کنارہ پر کردیا۔اللہ تعالیٰ نے اس کے اس فعل کی قدرا فزائی فرمائی اوراس کو بخش دیا۔
( سمجے بخاری جلد 1 صفحہ 340 قم الحدیث 652 فرید بکٹال لاہور سمجے بخاری جلد 1 صفحہ 963 رقم الحدیث 2472 فرید بکٹال لاہور سمجے مسلم صفحہ 907 رقم الحدیث 4917 دارالمعرفہ ییروت لبنان سمنی تریزی بیروت لبنان سمنی تریزی

KIND OF THE STATE OF THE STATE

صفحه 478رقم الحديث 1958 دار الكتب العلميه بيروت لبنان)

جی جناب معترض! امید ہے اب تو ایہا ہوبی جائے گا اگر رائے سے کا نٹا ہٹانے والا بخشا جاسکتا ہے و ذکر مصطفیٰ کی محفل ہونے والا بھی بخشا جاسکتا ہے۔ اگر آپ پھر بھی کہ کہیں کہ ایہا کیے ہوسکتا ہے تو پھر آپ بغض میلا دیس اسے اندھے ہو چکے ہیں کہ قدرت خداوندی کا بھی انکار کررہے ہیں کیونکہ معاف کرنے والی ذات تو احکم الحاکمین کی ہے نا۔

ذراسو چئے

اگرنام مصطفی صلی الله علیه وسلم کی تعظیم کرنے والا جنت جاسکتا ہے اگر کتے کو پانی پلانے والا جنت میں جاسکتا ہے۔
پلانے والا جنت میں جاسکتا ہے۔ اگر راستہ ہے کا نثابتانے والا جنت میں جاسکتا ہے۔
اگر صالح علیہ السلامی اونٹنی جنت میں جاسکتی ہے اگر عزیر علیہ السلام کا دراز گوش جنت میں جاسکتا ہے۔ اگر اصحاب کا کتا نسبت اولیاء سے جنت میں جاسکتا ہے تو میلا دصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جنت میں جا اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے۔ کیا شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ آپ کون ہے ؟ تو سنو مصطفیٰ کون ہے محتبیٰ کون ہے مصطفیٰ کون ہے محتبیٰ کون ہے

مصطفیٰ کون ہے مجتبیٰ کون ہے جلوہ نور رب العلیٰ کون ہے اپنے رب کا وہ پیارا بتا کون ہے کون ہے خاتم الانبیاء کون ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے برم محشر کا نقشہ بنا ہے عجب دامن مصطفیٰ ہے ہی لیئے ہیں سب مامنے سے بھلا بھیٹر ہتی ہے کب سامنے سے بھلا بھیٹر ہتی ہے کب بیس سب کے سب جمع ہیں پیش محبوب رب سب کے سب



سب سجھتے ہیں حاجت روا کون ہے دور تھے بھید سے فہم و ادراک سے لا کے دے دی خبر ہفت افلاک سے راز ہیں منکشف شاہ لولاک سے فیض پہنچا رضا احمد پاک سے ورنہ تم کیا سجھتے خدا کون ہے

### توزنده بوالله:

جر گوشهٔ غزالی زمان سید حامد سعید شاه صاحب لکھتے ہیں:

حاجی غلام حسین مدنی مرحوم نے اپناواقعہ سنایا کہ چونکہ میں اہلستہ میں ہے ہوں اور محافل میلا دکی تلاش میں رہتا ہوں کہ کہیں عاشقان مصطفیٰ کی محفل طے۔ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تذکرہ ہوتو اس محفل کی برکتیں حاصل کروں ۔ سعودیہ میں پابندی کی وجہ ہے ایسی محافل جھپ جھپ کر کرنی پڑتی ہیں۔ ایک رات ایک محفل میں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی جو ایک افغانی مدنی اللہ کے ولی کے گرتھی اس محفل میں وہ انوار چکے جن کا مشاہدہ سب نے کیا' یہ صورتحال و کھے کر ہمارے میز بان افغانی بزرگ نے فرمایا: آج کی محفل کو شرف قبولیت حاصل ہوا ہے اس محفل میں تبرک کے طور پر جلیبیاں تقسیم ہوں گی۔ جو شخص بھی یہ جلیبیاں کھائے گا اسے آج رات حضور شہنشا ہو جسینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی' سجان اللہ

آپ آئے کرم ہی کرم ہو گیا سب کے دل جگمگائے کرم ہو گیا محفل مصطفیٰ پہ میں جاؤں فدا جو بھی محفل میں آئے کرم ہو گیا

انوارمیلادالنی تالی کی کی کی است ای بین است می بین جن کی محفل میں آتے ہی بین محفل میں آتے ہی ہیں است کے مصل میں آتے ہی ہیں محفل میں آتے ہی کہ میں گا

بن کی علی ہووہ علی میں آئے کرم ہو گیا وہ جو محفل میں آئے کرم ہو گیا کملی والے آمد پہ جس نے جہاں گلیاں کوچے سجائے کرم ہو گیا

لہذاتمام شرکام مفل کل صبح صبح فجری نماز کے بعد صبح دنبوی شریف ذادة شرفً المعنام شرکام مفل کل صبح مبح فجری نماز کے بعد صبح دنبوی شرک حال سنائیں۔ہم سب شرکاء نے بڑے شوق کے ساتھ وہ تبرک لیا' ہمارے درمیان ایک نجدی بھی تھا اس نے بہت نہ کیا کہ ڈیارت ہونے کی بات درست ہے۔

لیکن بہر حال جیلبی اس نے بھی کھالی۔ اگلے روز ہم سب وہاں مجد نبوی شریف میں مقررہ مقام پر جمع ہوئے اور وہ افغانی بزرگ بھی موجود تھے۔ ہم سب ان کے سامنے اپنے اپنے خواب ومشاہدات بیان کرنے گئے۔ جب اس نجدی کی باری آئی تو کہنے لگا کہ جب میں سویا تو میں نے دیکھا کہ جبل احد کے راستے پر کھڑا ہوں ایک اور نجدی میراواقف مجھے ملا اور مجھ سے بوچھا یہاں کیے کھڑے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ابھی جبل احد کی طرف آنے والی ہے آتا کی زیارت کرنا جا ہتا ہوں اس دوست نجدی نے کہا:

هذا لا يمكن فان محمد قدمات

یمکن نہیں کیونکہ محمصلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں اسنے میں میں نے ویکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تشریف لا رہی ہے اور آپ کے چہرہ پر پر دہ ہے ، میں نے فوراً اینے نجدی ساتھی سے کہا:

دیکھونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لا رہے ہیں' آپ زندہ ہیں تو اس نجدی نے کہا کہ یہ تیراوہم ہاورشیطان کا وہم ہاس پر میں اور میرانجدی دوست بحث ومباحثہ میں لگ گئے اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں سے



تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میں اللہ او زندہ ہے واللہ میری چیٹم عالم سے چھپ جانے والے جب میں نے دیکھا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک مجھے نظر آئی لیکن آپ کے چیرہ انور کی زیارت نہ ہو گئی۔ جب اس نے یہ بیان کیا تو لوگ سجھ گئے کہ اس کے عقائد ونظریات کی وجہ سے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنارخ زیبانہیں دکھایا ور نہ جلبی نے تو اپنا کمال دکھائی دیا تھا۔

ایک دوسرے ساتھی نے اپناخواب بیان کیا کہ رات خواب میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمال با کمال و بے مثال سے مشرف فر مایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی شفقت فر مائی اور کپڑے کی ایک پوٹلی عطا فر مائی اور جب آ نکھ کھلی تو وہ پوٹلی میرے پاس تھی جے میں لے کر آپ حضرات کے پاس آ گیا ہوں کہ کرم تو راث کی محفل کے صدقے ہی ہوا ہے اس لئے خواہش کے باوجود پوٹلی نہیں کھولی کہ آپ حضرات کے سامنے کھولیس گے۔ جب افغان بزرگ نے وہ پوٹلی کھولی تو اس میں نہایت شاندار کھوریس تھیں اور یہ تحفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا تھا اس کا لطف اور اس کی لذت آج تک زندہ ہے۔۔

(ماہنامہ السعید دیمبر 2002 م ضفہ 103 ، کمتوب مولا نامنظور احرفیضی بنام الطاف حسین سعیدی 24 شوال ہجری 1436 ھ ضفہ 55) 24 شعبان رمضان شوال ہجری 1436 ھ ضفہ 55) معلوم ہوا کہ محفل میلا دمیں ذکر خدا بھی ہوتا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی حمد خدا بھی پڑھی جاتی ہے نعت مصطفیٰ بھی خدا کی عبادت بھی ہوتی ہے اور کملی والے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی ہے۔

رحمت کے نظارے ہیں میلاد کی محفل میں بخشش کے اشارے ہیں میلاد کی محفل میں

سرکار کو بیم محفل کیے نہ لگے پیاری
سرکار کے پیارے ہیں میلادی محفل میں
اے عقل کے دیوانو! کیوں ہم سے الجھتے ہو
ہم عشق کے مارے ہیں میلادی محفل میں
میلادی محفل میں ہم اس لئے جاتے ہیں
سرکار ہمارے ہیں میلادی محفل میں
سرکار ہمارے ہیں میلادی محفل میں

اوراس حکایت سے عقیدہ اہلسنت کی حقانیت اور مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روشنی پڑی اور تا سکیر ثابت ہوئی۔

باقی جینے بھی فرقے ہیں معتوب ہیں کی حکم سے رب اکبر کے معضوب ہیں ادب کی اے خطر جن کو دولت ملی مذہب حق المسنّت کی کیا بات ہے

عظمت ميلا دمصطفىٰ:

شخ رشید بن مصطفی الراشد شافعی حلبی بیان فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک نیک آ دی نے مجھے بیان کیا ہے کہ میرے شخ کی عادت تھی کہ ہرسال ربھے الاول شریف میں میلا دشریف کا اہتمام کرتے اور ایک عظیم محفل کا انعقاد کرتے ' ججری 1361 میں اس علاقے میں سخت قحط سالی پڑگئی۔

لوگ سخت پریشان مخط محفل میلا دمنعقد کرنے کا وقت آگیا۔ میرے شیخ محفل میلا دشریف کی تیاری میں مصروف ہوگئے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ کاش شیخ معظم جورو پیدمیلا دشریف پرخرچ کرنا چاہتے ہیں وہ فقراء پرخرچ کردیں۔ کے ان افضل تو پیافضل ہوگا۔

یہ بات شخ نے من لی ان دنوں میرے شخ کی عشق رسول سے پیکیفیت تھی کہ ایک

انوارمیلادالنی تا کی الله علیه وسلم ان کی آئکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے تھے۔ ہروقت دیدار پرانوار سے مشرف فرمائے رکھتے۔ میرے شخ کامل نے فرمایا میں اس کے متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بارگاہ عرض کرتا ہوں۔

تو انہوں نے عریضہ پیش کیا: یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! آپ کے میلا دشریف برخرچ کرنا افضل ہے یا فقراء بر؟

حضور مرور عالم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

میلاد پاک پرایک درہم خرج کرنا فقراء اور مساکین پرسو درہم خرچ کرنے ہے۔ افضل ہے۔

(فضأكل ميلاد مصطفى صدة 83 دار العلوم جلالي نقشبنديد منظاكالوني جهلم)

کیونکہ مفل میلا وشریف ہے ذکر خدابھی ہوتا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی خدابھی راضی ہوتا ہے اور اس کے پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور غرباء وفقراء کو کھانا بھی ال جاتا ہے۔

## آ وُمشا قان محفل محفل ميلادمين:

مولانامحرا قبال رضوى صاحب فرماتے ہیں كه

جمة المبارک اور ہفتہ کی درمیانی شب تھی 'بعداز نماز عشاء دھاڑ یوال میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ نماز عشاء کے بعد سب نمازی اور احباب جلسہ گاہ میں محفل میاا دہیں شمولیت کے لئے حاضر ہوئے لیکن ایک نمازی 'بابا جمال دین' اپنی دکان پہوگیا۔ بابا جمال الدین صالح ، متقی ، متبع سنت اور پر ہیزگار آ دمی تھے۔

ان کی دکان لب سڑک پر واقع تھی' دکان کے سامنے چار پائی پر کیٹے تھے کہ اونگھ آگئی اور دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں جوتشریف لائے اور فر مایا:

اے جمال دین! اٹھ تو سور ہا ہے اور ادھ محفل میلا دجور ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کر شریک ہو جاؤ۔ جمال دین کا بیان ہے کہ میں اٹھا اور سیدھا محفل میلا دشریف میں شامل ہوگیا۔تقریر و نعت خوانی سنی اور دوسرے دن بابا جمال نے



فجر کی نماز پرنماز یوں کے درمیان بیوا قع بیان کیا۔ درمیان بیواقع بیان کیا۔

(ما بنامدرضائے مصطفیٰ مئی 2005ء)

معلوم ہوا کہ محفل میلا وشریف اولیاء کاملین اور بزرگان دین کی پندیدہ محفل ہے۔ اس کا انعقاد کرنا بھی چاہیے اور اس میں شامل ہو کر ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں بھی سمیٹنی چاہئیں۔

### شفاوال دين ولايتي

جناب احمان الله احمان (219-A/2 جوہرٹاؤن لاہور) ہرسال جشن میلاد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کی نہایت اہتمام اور محبت سے مناتے ہیں۔ فرماتے ہیں 1984ء میں رمضان المبارک سے دو تین دن پہلے شاد باغ سے گھر کی طرف جارہا تھا کہ راستے میں اچا تک میراموٹر سائنگل پھسل گیا اور میری ٹاگوں پر کافی چوٹیس آئیں۔ سخت گرمی کا موسم تھا لہذا فکرتھی کہ ستائیسویں کی باہر کت رات آرہی ہے۔ میں تراوی کسطرح پڑھوں گا؟

اس رات بڑی مشکل سے نمازعشاء پڑھی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ معلوم نہیں کب آ کھولگ گئی۔ رات اچا تک آ کھ کھی تو سوچا کہ تبجد پڑھوں لیکن چوٹوں کی وجہ سے جسم درد کررہا تھا اور ٹائلیں اکڑی ہوئی تھیں' کوشش کے باوجوداٹھ نہ کا'دل بوجھل اور ٹمگین ہوگیا گئی کہ آج تبجد سے محروم رہوں گا۔ ابھی انہی خیالات میں گم تھا کہ حضور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے اپنادست شفقت میر ہے جسم پر پھیرا کہ میر ہے جسم میں ٹھنڈی کیف وسرور کی لہر دوڑ گئی۔ جو میں الفاظ میں بیان نہیں کرسکتا۔ کہ میر ہے جسم میں ٹھنڈی کیف وسرور کی لہر دوڑ گئی۔ جو میں الفاظ میں بیان نہیں کرسکتا۔ شفاء عطافر ماکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ چند لمحے پہلے میں کوشش کے باوجوداٹھ نہ سکالیکن شفا یا چکا تھا اور سارے جسم کا در دجاتا رہا اور میں نے فور آ اٹھ کر نماز تبجدا داکی۔

(عبدالمجيد صديقي ديوبندي سيرت النبي بعداز وصال نبي جلد 5 صغير 100 فيروز سز لا بور)



اى كے ہم كہتے ہيں كہ:

عید میلاد ہے شاہ کونین کی شادیانے خوشی کے بجاتے چلو

کیسی مستی میں ہے آج خلقت بھی جھوم کران کی تعین سناتے چلو

آخ نعمت خدا کی ہوئی تمام کوٹ لو لوٹ لو آج ہے فیض عام

بن کے آیا ہے جورحمت جہاں کے لئے جشن میلاداس کا مناتے چلو

ساز پردل کے چھیڑو وہ نغے نئے وجد میں آئے سارا جہان بن پے

ساز پردل کے چھیڑو وہ نغے نئے وجد میں آئے سارا جہان بن پے

رنگ ایبا جے نہ بھی مائد ہو ذکر انکا لبوں پہ سجاتے چلو

ایک وہی ہیں میرا مقصد و مدعا کاش آجا کیں وہ سب کرو یہ دعا
شوق دیداران کا آگر دل میں ہے اپنی آئھوں سے پردہ ہٹاتے چلو

آج خوشیوں میں شامل ہیں جن و ملک رنگ بھرا ہے اس کا زمین تا فلک

کوئی تم بھی مسرت کا سامان کرد بام و در آج اپنے سجاتے چلو

مرات کا سامان کرد بام و در آج اپنے سجاتے چلو

مرات کا سامان کرد بام و در آج اپنے سجاتے چلو

دل پہلاہ کر نبی جی کی رحمت کا نام عشق احمد کا جھنڈا اٹھاتے چلو

## عاشق كاجنازه بإدرادهوم سے نكاء:

علامه محدث احد بن محرفتحا العلمي الفاسي لكصة بين:

ہارون رشید کا زمانہ تھا ایک شخص بہت گنا ہگارتھا۔ اپنی جان پرظلم کرنے والا تھا اور لوگ اس کے برے اعمال کی وجہ ہاں سے نفرت کرتے تھے اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا سوائے اس کے جب ماہ رہج الاول شریف تشریف لا تا تو وہ وصلے ہوئے صاف کپڑے زیب تن کرتا اور خوشبولگا تا اور میلا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا' جب اس کا انتقال ہوگیا تو اہل شہرنے ایک اعلان سنا:

اے بھرہ والو! اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں سے ایک ولی کا انتقال ہوگیا ہے اس کا

جنازے میں حاضر ہو جاؤ 'بعد میں اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ بہت خوبصورت حال میں ہے۔ پوچھنے پراس نے بتایا کہ میں نے سب پچھنظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پایا ہے۔

(المولد المدي تريف طبح درمجوع لطيف أني صفحه 206 دار الكتب العلميه بيروت لبنان)

قربان جائیں حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کی برکتوں اور رحمتوں پڑ کتنے بدنصیب لوگ ہیں وہ جواسے بدعت کہتے تھکتے نہیں 'پریدا پنے اپنے نصیب کی بات ہے جن پرخدا کا کرم ہوا ہے وہ تعظیم کرتے ہی ہیں .....

کرم خدا کا ہوا ہے جن پر وہ ان کی محفل سجا رہے ہیں اللیا جن کو میرے نبی نے وہی تو محفل میں آ رہے ہیں یہ نور چاروں طرف ہے چھایا دلوں پہ ذکر نبی سایا یہ سارے دیوانے آج مل کر نبی کی نعیش سنا رہے ہیں یہاں تو رحمت کی بارشیں ہیں ہماری ان سے گزارشیں ہیں بلالیں ان کو مدینہ آ قا یہاں جو آ نسو بہا رہے ہیں جہاں ہے ذکر نبی کی محفل وہاں ملائک بھی آ رہے ہیں جہاں ہے ذکر نبی کی محفل وہاں ملائک بھی آ رہے ہیں جو مانگا ہے ان ہی سے ماگو وہ آج رحمت لٹا رہے ہیں

## زندگی مل گئی:

خلیفہ عبدالملک بن مروان کا زمانہ تھا۔ ایک نوجوان گھوڑے پرسوار جا رہا تھا کہ اچا تک گھوڑ ابدک کردوڑ پڑااوراس نے خلیفہ وقت کے بیٹے کو کچل ڈالا۔خلیفہ عبدالملک نے اس نوجوان کو حاضر کرنے کا تھم دیا۔

نوجوان نے اپنے دل میں کہا: یااللہ! اگر آج تو مجھے اس مصیبت سے بچالے تو میں تیرے محبوب علیہ السلام کے میلا دی محفل ودعوت کروں گانو جوان خلیفہ کے پاس ماضر ہواتو خلیفہ بنس پڑااور کہا جامیس نے محقے معاف کیا۔

انوارمیلادالنی منافظ کے جب کچھ میرے سامنے پیش کیا گیا تو تو نے کیا کہا! تو نوجوان نے بتایا کہ جو بچھاس نے کہا تھا خلیفہ نے بیٹے کا قصاص بھی معاف کردیا اور اس نوجوان کو ہزاردینار بھی دیا کہ مخفل میلا دکر لینا۔
(مجوع الطیف انی صفحہ 206 وارالکت العلمیہ بیروت لبنان)
میں نام کوئی کام مجر نے نہیں دیتا
میرے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد منافیظ

شافع ني:

بتاریخ 27 رق الاول 12 جولائی بروز پیرغله منڈی کامونی میں میلاد مصطفی صلی الله علیہ وسلم کے سلسلہ میں نصب شدہ دروازہ شدید آندھی آنے ہے اکھڑ کر وہاں ہے گزرتے ایک عاشق رسول جناب مجھ یونس پرگرااوراس سے مجھ یونس کوشد ید چوٹ آئی اسے فوراً کامونی میں پتال میں لے جایا گیا جہاں ان کا ایکسر لیا گیااورالٹراساؤنڈ بھی کیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ایکسرے رپورٹ کے مطابق اس کا کولہا ہے کار ہو چکا ہے۔ کیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ایکسرے رپورٹ کے مطابق اس کا کولہا ہے کار ہو چکا ہے۔ لہذااس کی جان بچانے کے لئے فوراً اس کا آپریشن ضروری ہے۔ آپریشن کی تیاری کر لی گئی اور کمرہ آپریشن میں بھی لے گئے اور ڈاکٹر حضرات باہر چلے گئے جبکہ محمد یونس تن تنہا آپریشن روم میں حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی الله علیہ وسلم کے حضوراس انداز سے فریاد آپریشن روم میں حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی الله علیہ وسلم کے حضوراس انداز سے فریاد گرنے لگا۔

یارسول الله صلی الله علیه وسلم! آپ میرے آقا ومولا ہیں ٔ رحمت عالم اور محبوب خدا ہیں۔ آپ احر مجتبیٰ اور محمر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم ہیں۔

یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! آپ لا کھوں کروڑوں کی بگڑی بنانے والے ہیں میری بھی بگڑی بناویجئے۔

آ پ نے قتادہ رضی اللہ عنہ کو آ کھ عطافر مائی ۔ حبیب یمنی کی بیٹی کو نہ صرف مکہ میں تشریف فر ما کرصحت عطافر مائی بلکہ دولت ایمان بھی عطافر مائی۔ امام بوصری کو فالج سے



یارسول الله صلی الله علیه وسلم! مجھ غریب غلام پر بھی نظر کرم فرما ہے۔ میرے آتا! آپ جیسا کوئی طبیب نہیں ہے اور میرے جیسا کوئی غریب نہیں۔ پس بارگاہ نبوی میں فریا دکرنے کی دریقی کہ جان کا تئات صلی الله علیه وسلم نے کرم فرمادیاہے

> فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن ہی نہیں کہ خیرالبشر کو خبر نہ ہو

چندمن بعد جب سرجن حضرات آپریشن روم میں آئے تو بیمنظرد کھے کر جیران رو گئے جو شخص چندمن پہلے شدت درد سے بے چین تھا' کروٹ بدلنا بھی اس کے لئے ناممکن تھااب وہ خود بخو داٹھ کر چار پائی پر بیٹے امسکرار ہا ہے۔ ڈاکٹر وں نے اس سے ماجرا در یافت کیا تو عاشق رسول یونس کہنے لگا کہ میر کے طبیب اعظم اللہ کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وساتم نے میراعلاج فرمادیا ہے۔ الحمد اللہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں۔

(ماہنامدرضائے مصطفیٰ ستبر 1999ء صفحہ 10)

ای لئے توہم کہتے ہیں کہ

روتوں کو رلائیں گے جلتوں کو جلائیں گے سی تو مجمد کا میلاد منائیں گے سرکار کے دیوانوں سرکار کے پروانو سرکار بھی آئیں گے کھل جائیں گے رحمت کے دروازے سجی ان پر جو پیارے آقا کی محفل کو سجائیں گے سنتا ہے چلا جائے سنتا ہے چلا جائے سنتا ہے چلا جائے



ہم نعرہ رسالت کا ہر حال لگائیں گے میلاد محمد کی خوشیاں جو مناتے ہیں اک روز محمد کے دربار پہ جائیں گے اللہ کی سنت پر ہے ان کا عمل صائم سلطان مدینہ کی جو نعت سنائیں گے سلطان مدینہ کی جو نعت سنائیں گے

## نعت شريف

محفل میلاد سجانے والو لاکھ مبارکباد تمہیں فلکوں ہے بھی آکر دیتے ہیں سب داد تمہیں آؤ بتاؤں چاہتے ہوگر قرب خدا کا حاصل ہو منزل حق دکھلائے گا یہ آقا کا میلاد تمہیں گھر گھر پاک میلاد کی محفل روز سجاؤ چاہت سے اولاد یہن لوسارے دے گا رب اولاد تمہیں دیتا ہے توفیق جنہیں رب خرچ میلاد پہرتے ہیں اس کے دیئے سے دینے والور کھے خداوند شاوتہیں اس کے دیئے سے دینے والور کھے خداوند شاوتہیں

## خواتين كم محفل ميلاد:

مفكراسلام پروفيسر محد حسين آسى رحمة الله عليه لكھتے ہيں كه

راولینڈی سے میرے پاس میاں بیوی دونوں آئے عنقریب عمرہ کرنے جارہے تھے میں اس عورت کو بڑی مدت سے جانتا ہوں۔ بہن نیک اور پارسا خاتون ہے اور گاہے بگاہے اس کو بزرگان دین کی زیارات بھی ہوتی رہتی بلکدراولینڈی میں بھی اپنی قائم کردہ اکیڈی بنام باجوہ اکیڈی بہت شہرت کی حال ہے۔ اس اکیڈی کے بہترین نتائج ہوتے ہیں۔ بہرحال بیخاتون مجھے کہتی ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے محفل میلا دمنعقد نتائج ہوتے ہیں۔ بہرحال بیخاتون مجھے کہتی ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے محفل میلا دمنعقد

کی تو میں اس محفل میں زاروقطار رور ہی تھی کہ روتے روتے اچا تک مجھے سرور کا مُنات کی تو میں اس محفل میں زاروقطار رور ہی تھی کہ روتے روتے اچا تک مجھے سرور کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھ خدام تھے۔ان میں سے ایک کو جان کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
ان کا بھی نام لکھ لو! کیونکہ ان کی بھی حاضری قبول ہوگئی۔

(ما منامد الحقيقة جولائي 2007 وصفحة 41)

معلوم ہوا جو عاشق رسول سے دل سے محفل میلا دسجائے آپ کی سنت پر عمل کرے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر محبت سے سنے اور کرے تو اس کا نام آپ کی بارگاہ میں لکھ لیا جا تا ہے اور اس کی حاضری قبول ہوتی ہے سبحان اللہ۔

میں قربان اس ادائے دھیری پر میرے آقا مدد کو آگے جب بھی پکارا یارسول اللہ ہے بارہ رہی الاول کا دن آج قلب مسلمان بڑا شاد ہے ہوں عبادات وخیرات وخوشیاں نہ کیوں چونکہ مجبوب کا یوم میلاد ہے آج کے دن نظر آئے تھے مجرئے خوشیاں غلانوں حوروں فرشٹوں نے کس ہو کیں خوشیاں جو آ مرسرکار پر جشن میلادان ہی خوشیوں کی یاد ہا اپنی گلیوں کی خوب صفائیاں کرواور اپنے گھروں میں چراعاں کرو چلی پنہ جائے کہ دل مسلمان کا اپنے آقا کی الفت سے آباد ہے جابجا خوبصورت گئی جھنڈیاں ہو سجاوٹ مساجد و مکانات کی منظر ہو الیا دل کش بتائے جو خود کہ یہی پیارا دن عید میلاد ہے منظر ہو الیا دل کش بتائے جو خود کہ یہی پیارا دن عید میلاد ہے ہو میلاد ہے آج کرو کملی والے الفت کو ظاہر کرو یوم میلاد ہے آج کرو کملی والے الفت کو ظاہر کرو ہے کدورت جے جشن میلاد سے جس کو بھاتی نہیں مدح سرکار کی

انوار میلادالنی تالیک کی دین وایمان میں قلب کواس کے کرتا ہے تاشاد ہے
کون سادن فروں اس سے خوشیوں کا ہی سوگ کا دن جمحتا ہے اس کو وہ ی
جس کا فانوس ایمان بے نور اور خانۂ ول اس کا برباد ہے
مخفی ہے جس میں اتحاد امت کا راز شوکت دین و ملت بڑھا تا ہے جو
جو بڑا ہے بزرگی اور عظمت میں بھی وہی سرکار کا جشن میلاد ہے
ہے تمنا کہ محشر کے دن مصطفیٰ مجھے فرمائیں سے مژدہ جانفزا
میری نعمیں تو لکھتا بس اس لئے اے گنا ہگار فاروتی تو آزاد ہے
میری نعمیں تو لکھتا بس اس لئے اے گنا ہگار فاروتی تو آزاد ہے

## صاحب ميلاد كى كرم نوازى:

عبدالواحد بن اساعيل بيان كرتے ہيں كه

مصرین ایک عاشق رسول ہرسال محبت وعقیدت سے جان کا تنات صلی الله علیہ وسلم کا میلا دشریف منایا کرتا تھا۔ اس کے پڑوئی یبودی تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ عاشق رسول اس سال بھی حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی الله علیہ وسلم کی آ مدکی خوشیاں منانے میں مصروف تھا اور زبان قال وحال سے سیاعلان کررہا تھا کہ

عید کا زمانہ آگیا کب پہ خوشیوں کا ترانہ آگیا ہرستارے میں برھی ہے روشیٰ ہرکلی کومسرانا آگیا نعرۂ صل علی کی دھوم ہے وجد میں سارا زمانہ آگیا پرچم دین محمہ ہے بلند کفر کو گردن جھکانا آگیا مست ہے ہراک مئتوحیدے آگیاموسم سہانا آگیا شادہونوں پر ہے نعت مصطفیٰ ہاتھ بخشش کا بہانہ آگیا

یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عورت نے اپنے خاوند سے پوچھا اے میرے سرتاج! ہمارے پڑوی مسلمان کو کیا ہوگیا ہے کہ ہرسال اس مہینہ میں بہت مال خرچ کرتا ہے؟ یہودی نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پیتہ کہ بقول حفیظ نیازی Click https://pataunnabi.blogspot.com/ رہیج الاول کا مہینہ آ گیا' رحمتوں کا آ بگینہ آ گیا عیدمیلادالنی کی شوکتیں کے کے دامن میں مہینہ آ گیا اب يه صل على صل على قلب مسلم بين مدينة آكيا ہو رہی ہیں محفلیں میلاد کی ذکر نعمت کا قرینہ آ گیا رات دن این منور ہو گئے ہاتھ رحمت کا خزینہ آ گیا اہل سنت پھررے ہیں شادشاد اور منافق کو بسینہ آگیا کلفتیں ساری مٹا کراے حفیظ راحیں لے کرسفینہ آگیا اس مسلمان کے پیارے نبی احرمجتنی جناب محر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کی ولادت اس مہینہ میں ہوئی تو اس عظمت اور بزرگی کو مد نظر رکھتے ہوئے این نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کرتا ہے۔ ایک رات وہ یہودی عورت سوگی مگراس کی قسمت جاگ گئی اس کے مقدر کا ستارہ بام عروج پر پہنچ گیا۔اس نے خواب دیکھا کہ ایک خوبصورت اور صاحب جمال ہتی ہیں اور اس معلمان کے گھر تشریف لائے ہیں۔ سفنے میں کوئی آکے مل جائے تو بہتر کام اپنا یہ چوری سے نکل جائے تو بہتر قسمت کا جی لکھا ہوا ملتا ہے ہر اک کو مشاق کو بس تو ہی مل جائے تو بہتر ان کے اردگردان کے احباب ہیں جوان کی بری عزت وتو قیر کر رہے ہیں۔ يبودن نے خواب ميں ہى كسى سے يو چھايہ ستى كون ہے؟ جواب ملا كداللہ كے پيارے رسول صلی الله علیه وسلم بیں۔اس نے دوسرا سوال کیا: کیا یہ میرے ساتھ گفتگوفر مائیں گے؟ جواب ملا: ہاں! وہ يہودي عورت چلتي ہوئي الله كے پيار محبوب صلى الله عليه وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتی ہے اورعرض کرتی ہے: یا محرصلی الله علیہ وسلم!میرے بچیال آ قاصلی الله علیه وسلم جوابا فرماتے ہیں: لبیك يبودي عورت عرض كرتى ہے كه آب

انوارمیلادالنی مقطع کے انداز میں گفتگو کیوں فرمارہ ہیں؟ جان کا کنات مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے جانتا ہوں کہ تو اب اسلام قبول کرلے گی حضور شہنشاہ حسینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدی سے یہ جملہ سنتے ہی اس کی تقدیم بھی بدل گئی۔

تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی کہا جو دن کو شب تورات ہو کے رہی عرض کرنے لگی: آقا کھردریس بات کی؟ خواب میں ہی اس نے کلمہ شریف پڑھا اور غلامی مصطفیٰ میں داخل ہوگئی۔

گر کے قدموں پہ قربان ہو گئ پڑھا کلمہ اور مسلمان ہو گئ صبح ہوتے ہی اس نے محفل میلا رمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کنگر شریف کا اہتمام شروع کر دیا۔ خاوند نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ اس نے کہاا ہتمام میلا دشریف کی وجہ سے مجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ خاوند بولا: چلوپھریہ اہتمام وانتظام برائے محفل

خیرالانام ل کرکرتے ہیں سارا کام۔ بیوی بولی: تو تو یہودی ہے کیا تو بھی بیکرے گا؟ (مطلب کہ بیکام یہودی نہیں کرتے) خاوندنے کہا:اے میری زوجہ! جس آ قاصلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے اسی نے مجھے بھی دولت ایمان سے نوازا ہے اور کرم فرمایا

(بیان میلا دالند ی صفحه 73 'برم میلا د کمیٹی پرانی انارکلی لا بود الدر المنظم فی تقم مولد النبی الاعظم صفحه 101 'مطبوعه شرقیور شریف 1307 ه تذکرة الواعظین صفحه 552 'شبیر برادرز لا بود رسائل آخمس صفحه 133 ' مکتبه غوثیه کراچی مطلع الانوار فی ذکر مولد سیدالا براطیع در تا ور رسائل میلا دالنبی صفحه 101 قادری رضوی کتب خاند لا بود انوار جمال مصطفیٰ صفحه 1287 کبر بک سیلرز لا بود رسائل میلا دحبیب صفحه 153 ' مکتبه حنفیدلا بود)

كتب معتده مين موجوداس حكايت جس كفل كرنے والے متندعلاء مين مثلا

انوارمیلادالنی علی المحتواری المحتو

کی محفل میلاد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوثی اتنی برکت و رحت والی ہے کہ اس کی برکت سے دوغیر مسلموں کو اسلام کی دولت بل گئی۔ گزشتہ صفحات میں آپ مطالعہ فر ما چکے ہیں کہ زینب النساء کی منعقد کردہ محفل اور کرنل معمر قذافی کی موریطانیہ میں منعقد کردہ محفل میں کئی غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ اتنی بابرکت محفل کو بدعت ملالت کہنے

والے امت مسلمہ کا کون سامفاد چاہتے ہیں۔ الحمد لله ثم الحمد لله: 2 محرم الحرام شریف ججری 1436ء کو بیا کتاب شروع کی تھی اور

آج 27 محرم الحرام شریف جری 1436ء بروز جمعة المبارک بوقت 10.45 صبح پر الميك كويني الله كريم صاحب ميلاوكي توسل سے اسے اپني اور اسے محبوب كى بارگاہ

پایہ ین و بین اللہ رہم صاحب سیلا دی و سے اسے اپی اور اپ م میں شرف قبولیت عطافر مائے عوام وخواص کے لئے نافع ٹابت فر مائے۔

و جو پیت عظامر ماہے ہوا ہم وہوا رائے ہے مان ماجٹ مراجے۔ خالق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور قارئین کی' ناشر کی اور ہمارے والدین و

احباب سب کی بے حساب معفرت فرمائے اور ہمیں مزیددین متین کی خدمت کرنے کی

توفيق عطافرمائ\_آ مين بجاه النبي الامين

ابوذ هيب محمر ظفر على سيالوى غفرله



## حوالهجات

| نام مصنف                    | نام تناب         | اداره                     |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| كلام رب العالمين            | قرآن مجيد        |                           |
| مام اعظم نعمان بن ثابت      | مندامام اعظم     | فيض كنج بخش بك سنشرلا بور |
| مام ما لک بن انس            | مؤطاام مالك      | فريد بك شال لا جور        |
| مام محربن حسن شبهاني        | مؤطاامامجم       | پروگيسوبكس لا بهور        |
| مام عبدالرزاق صفاني         | مصنف عبدالرزاق   | ادارة القرآن كراجي        |
| مام عبدالله زبير حميدي      | مندحيدي          | پروگيسوبكس لا بور         |
| مام ابو بكرابن ابي شيبه     | مصنف ابن شيبه    | دارالكتب العلميه بيروت    |
| مام احمد بن صنبل            | . sed            | دارالحديث قابرهمصر        |
| مام ايوعيدالله داري         | سنن داري         | مكتنب طبرى مصر            |
| مام محد بن اساعيل بخاري     | الجامع المحج     | فريد بك شال لا بهور       |
| مام سلم بن حجاج قشيري       | الجامع الشحج     | دارالمرف بيروت            |
| مام محمد بن يزيدابن ماجه    | سنن ابن ماجه     | فريد بك سال لا مور        |
| مام سليمان بن افعث سجاني    | سنن إبوداؤه      | دارالمعرف بيروت           |
| مام محمد بن عيسىٰ ترندى     | الجامع الشحيح    | دارالكتب العلميه بيروت    |
| مام احد بن شعيب نسائي       | سنن نسائی        | فريد بك شال لا مور        |
| مام احد بن شعيب نسائي       | سنن الكبري       | درالحديث قابرهمر          |
| مام احمد بن عمر وعبد الخالق | منداليز ار       | دارالكتب العلميه بيروت    |
| مام احمد بن عالمي تثيي      | مندابويعلى       | دارالفكر بيروت            |
| مام محمد بن اسحاق خزيمه     | منج ابن فزيمه    | المكتب الاسلامي بيروت     |
| مام ابوجعفر طحاوى           | شرح معانی الآثار | فريد بكشال لاجور          |
| مام أبوحاتم ابن حبان        | صحيح ابن حيان    | دارالمعرف بيروت           |

深意是恐續 黑水銀彩 我我我们的 امام ابوحاتم ابن حبان حيدرآ باددكن مند الثقات 15.3. امام سليمان بن احد طبراحي دارالكت العلميه بيروت مجحمالا وسط دارالكتب العلميه بيروت امام سليمان بن احدطراحي مجمعفر وارالكتب العلميه بيروت امام سليمان بن احمرطبراحي الموسوعه الماماين الى الدنيا مكته توفيقيه مقر امام ابوعبدالله حاكم دارالكتب العلميه المعتدرك امام احمد بن حسين بيهقي سنن الكبري دارالحديث قابره ولاكل النوة امام احدين حسين بيهقي دارالكتب العلميه بيروت دارالفكر بيروت امام احد بن حسين يهي شعبالايمان امام حسين بن مسعود شرحالنه دارالكتب العلميه بيروت كر مانواله بك شاپ امام حسين بن مسعود شائل نبوي امام ز کی الدین المستد ری الترغيب دالتربيب دارالحديث قابرهمص امام محی الدین تیریزی مشكوة المصانح فريد بك سال لا مور امام نورالدين بيثى بجع الزوائد دارالكتب العلميه بيروت خصائص الكبرئ امام جلال الدين سيوطي دارالكتب العلميه بيروت امام جلال الدين سيوطي تنويرالعوا لك امام جلال الدين سيوطي الحاوى للفتاوي دارالكتب العلميه بيروت امام جلال الدين سيوطي الجامع الصغير دارالكت العلمه بيروت حسن المقصد امام جلال الدين سيوطي 315 الاوبالمفرر امام محربن اساعيل بخاري بروگر يسوبكس لا بهور امام الوقعيم اصفهاني مكتبه توفيقيه مصر حلية الاولياء امام الوقعيم اصفهاني دارالاشاعت كراجي حلية الاولياء علامهاساعيل حقي وارالكتب العلميه بيروت تفييرروح البيان سدمحمودة لوى روح المعاني مكتيدرشد بدكوئ علامه على قارى شرح شفا دارالكتبالعلميه بيروت نسيم الرباض علامه شهاب الدين مصري دارالكتبالعلميه بيروت

| KINK KINK                     | KAKK                  | انوارميلادالني الله       |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| فريد بك شال لا مور            | اشعة اللمعات          | شخ عبدالحق د بلوى         |
| دارالاشاعت كراچى              | ما ثبت باالسند        | شخ عبدالحق د بلوي         |
| دارالاشاعت كراچى              | اخبارالاخيار          | شخ عبدالحق دبلوي          |
| ضياءالقرآن پلي كيشنزلا مور    | مدارج النوت           | شخ عبدالحق د الوى         |
| دارالحديث قابرهمصر            | سيراعلام النبلاء      | علامةش الدين ذجى          |
| دارالكتب العلميه بيروت        | ने उत्ति भर           | علامه ناصرالدين دمشقي     |
| زاويية پلشرزلا مور            | نعمت الكبرى           | علامدابن حجرتكي           |
| مركز تحقيقات اسلاميدلا مور    | المورالدوي            | علامة على قارى            |
| حامدا ينذ ممينى لا مور        | الوفايا حوال مصطفى    | عبدارطن این جوزی          |
| עזפנ                          | بيان ميلا دالنوى      | عبدار حن ابن جوزي         |
| دیلی بھارت                    | مقامات فجر            | ابوالحن زيدفاروتي         |
| دارالاشاعت كراچى              | قوت القارب            | يشخ ابوطاك كل             |
| دارالحديث قابره               | لطائف المعارف         | ابن رجب خبلی              |
| نور بيرضو بيالا بهور          | تغيرعزيزي             | شاه عبدالعزيز محدث د بلوي |
| پردگيسويكس لاجور              | غدية الطالبين         | شيخ عبدالقادر جيلاني      |
| دارالكتب العلميه بيروت        | تفيرقرطبي             | محربن احرقر طبى           |
| ضياء القرآن يبلي كيشنز لا مور | روضى الانف            | علامه بيلي                |
| و بلی بھارت                   | شرف الانام            | علامه برزنجي              |
| עזפנ                          | عقدالجوبر             | علامه برزنجي              |
| دارالكتب العلميه بيروت        | الثفا                 | قاضى عياض مالكى           |
| دارالكتب العلميه بيروت        | سرت حلبيه             | علامه تورالدين حلبي       |
| دارالكتب العلميه بيروت        | مواهباللدنيه          | علامة قسطلاني             |
| دارالكتب العلميد بيروت        | زرقانى على المواهب    | علامه ذرقاني              |
| ضياءالقرآن يبلى كيشنزلا مور   | جية الله على العالمين | يوسف بن اساعيل دبهاني     |
| دارالكتب العلميه بيروت        | جوابرالبحار           | يوسف بن اساعيل نبهاني     |
| ضياءالقرآن يبلى كيشنز لا مور  | السيرة النوبي         | علامه وحلال كلي           |
|                               |                       |                           |

#### Click https://bataunnabi.blogspot.com/ 深意思想 光光光光光光光光光光光 علامه نور بخش نوكلي مكتنيه حنفيدلا مور سرت رسول عرتی لغم الباري ضاءالقرآ ن لا بور علامه غلام رسول سعيدي تفهيم المسائل ضاءالقرآن لابور مفتى منيب الرحمان قادري رضوي كت خاندلا بور رسائل ميلا ومصطفي عبدالا حدقادري تاريخاملام مكته توفيقه مصر علامدزي رسائل ميلا دشريف مكتبه حنفنيدلا مور عبدالاحدقادري مكتنبه حنفنيدلا بهور رسائل ميلا دحبيب صلاح الدين سعدى واضحي بيلي كيشنز لا مور ميلادشريف ميثم عباس قادري متازا كثرى لاجور زبة الحالس علامة عيدالرحن صفوري اكبر يك يلرز لا بهور حقائق ميلا دالنبي ابوذ بب محرظفر على سالوي ملتان ابنامهالسعد جلال الدين ذيروي نارووال مابنامه الحقيقه بروفيسر محرسين آي تجرات مامنامه اللسنيت بيرغلام رسول قاعي 13601 ماينامه نورالحبيب مفتى محرمحت اللدنوري باكنتان غلام مهرعلی صاحب د بوبندی ندیس دىوىندى كتب اشرف على تفانوي مواعظميلادالني 1991 الدادالمثتاق اشرف على تفانوي مكتبدرهمانيه لابور رشداحر كنگوي 315 فآوي رشيديه برابين فاطمه مولوي خليل بمارت اخشام الحق تفانوي 315 بيانات جمعه سرة الني بعداز وصال ني عبدالجدصديقي Jer U زيارت ني بحالت بيداري عدالمجدصديقي فير وزسنز لا بور تذكرة الرشد عاشق ميرتقي Jet 1 امة الله يم 315 ہمارے حضور

1991

روئدادصدساله جشن

غلام ني جانباز

انوارميلادالني الله انورشاه تشميري ملتان ملقوظات سيرت المصطفى 215 ادريس كاندهلوي خدام الدين Usel بالان نقيب ختم نبوت قاضي طاہر ہاشمی اقتضاءالصراط استنقيم دارالحديث قابرهمصر این تیب ساره ۋانجست حسن ثني ندوي 315 اللاغ تقى عثاني اورنگ زیب عالمگیر رئيس احد جعفري بھارت الشمامة العنبري صديق حسن غير مقلا ويلى بدية المهدى وحيدالز مال غيرمقلد ما بنامدر جمان اسلام مفت روزه تنظيم المحديث الارشاد روزنامه حك روز نامەنوائے وقت روز نامنی بات شهاب ثاقب

ہفت روزہ آئین بارگا شیل انوارالعلوم

روزنامهامروز

ہفت روز والاعتصام ہفت روز وایشیاء

## هماری چند دیگر مطبوعات





















علاء المسنت كى كتب Pdf فاكل مين حاصل 2 2 3 "فقه حنفی PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FiqaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیکیرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنت كى ناياب كتب كو كل سے اس لنك سے فری ٹاؤل لوڈ کویں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا۔ محد عرفان عطاری ندوریب حسن مطاری https://archive.org/details/@zohaibhasanat